

1. The book must be returned on the date stamped above.

2. A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for textbooks and 10 P. per vol. per day for general books hept averdue.

Regards report to

1

THE THE PARTY OF T

,

1100 413

بسسما متدارمن ترسيم

ربیب چه مطّست صفت پوچپوخُداکی خُدَ اسیروس ایستْ مان مُظّ

دولٹر پیرکی لائبر رہی جہان اور ضروری علوم وفنون کی کتابون ہوخالی ہے وہان یہ بھی بڑانقص ہے کہ فرقہ انات کی دلیسپی کا کوئی سا مان اُسیس مہیا بیت ہے ۔ بھی خواہانِ قوم جواُ رو وکوایک مفیدا و علمی زبان بنانے کی کوشش

ہیں ہے جبی واہ ب و ہوا را دووایت سیداور ی ربی باسے ی و سی ت سرگرم بین اور اسمین غیرز بانون سے مختلفت ایکی اور علمی ذخیرے جمع کرتے ی وہ بھی استکے اس صروری صد محیط دے بہت کم متوج بین ۔

گذسشتہ بگیات اوراسلامی خواتین کے نتیجہ خیز تاریخی وا قعامت ا ور رخلے میں ایسی چیزین ہیں جنسے ہاری مستورات اپنی روز مرہ کی زندگی ہیں

ت کچھ روشنی خال کرسکتی ہیں۔ اور بجائے نا ولون تفقون اور کہانیوی ا ابواج کے اس مشتم کی تاریخی کتابین اُنکے یا بے بہت مفیدا ور کا رآمد موسکتی ہین

ا ورقوم کے روشن حیال اور زندہ ول اصحاب اس ضرورت کو محسوس یسے بین لیکن ید کوئی ایساسہل کام ہنین ہے حسکو ایکل کی آسان کر پسند مبیعتین گوا را کرسکین کیونکم<sub>ا</sub> بل نظر <del>طبنت</del>ے مین کہ قدیم مورخین کا طرز وا تفترگاری أجكل كي معيارك كسيقدرخلات تفاجن اموركواج بهاري نكابين وهوارهتي بن اُن كوبها كـــه اسلات فلمراندا زكر نييته مخة استكه علا ده مخدرات اورتبكيات ے حالات کا لکھنا بھی شایداُ س ر طنے بین پر د ہ کے منا نی یا ایک اخلا تی جرمتم جهاجا ثانخا ـ عام مستورات كا توكيا ذكرشا بهي خاندان كي خواتين كے حالات سے ایمی مبسوط تاریخین خاموش نظراتی مین اور کمین نمنی طور بران کا ذکر بهی جونا ہے تو بنابت اجال کے ساتھ ایسی حالت مین حبکہ ہارا ہیں۔ "ما ریخی ہیں او استقدر تاريكسي أسكور وشني مين لاناكوئي آسان كام نبين ب. يدكتاب جهال آرا بمكم حوميرك عم محترم جناب مولوى محبوب الرحمن باحب بی ۔ اے کے بُرز ورفام کا نتیجہ ہے مذکورۂ بالا ضروری حصہ کی ایک نها بیت <u>اعل</u>ے یا یہ کی اور مفید تصنیف ہے ۔اورانٹی نوعیت میں سیے <del>عم</del>ل ہے مِن سے پہلے بھی اگرچہ دوا کی احباب نے بعض سکبات مثلا لورجہان سبیکھیریا پ النسا بمگمر نے حالات لکھے ہن گرائے دیکھنے سے معلوم ہوتاہے کہ وہ بالكل آنكوبند كرك لكفي كئي بين ـ اور تحقيق اور تدقيق سنے درا بھی وا قعات مین کام ہنین لیا گیاہے۔

عم موصوف بخے جوفارسی ا درعربی کے زبردست ا در تبھے عالم ہونیکے علاوہ انگریزی میں ہی بی اے کی ڈگری حامل کرسچکے بین اور قوم کے نہایت جوردہ

ورروش خیال نوجوان مین - سالها سال کی محنت ا ورکتیب بنی کے معد نها تحقیق اور تدفیق کے ساتھ اس کتا پ کومرتب کیا یہت سے کتبھا نون کی میبر کی کرم خور د ہا ور بدسیدہ توا کریخ کے اجزاد کامطالعہ کیا اورسیکٹرون مبسوط کیا ہو۔ ورق اُلط اورائنن سيمايك يك و د وحلو نكوليكر جمع كما ترجا كركبين مجمع تيار موا یون لائے واسسے ہم کس صربارہ ڈھوڈ مگر ومكها جهان كمسين كوئي ممزا أتفشأ ليا اتبج ایکسال کاعرصه ہواجب به کتاب مرتب ہوسکی بن نےاسکوٹروع سے تنز کہ يرهاا وركهاكدآب بيدكماب سيرحوالے كرين ناكەمين اسكوشارئه كراد ون لبكيرنَّ نام مرتبطا ياريرية كاب يوري ننين أترتي تقيي السليم بلك مين السكيبش كرميسة يحكيات تف يُحوا بدما كرحس مقصد سے بيركتاب لكھ يگئي ہواسكي كمييل من محكونا كامي رہي اورجو ن اُسنَ موربگیر محمتعلق لکھا گیا ہو وہ اُسکی تصور کا گرڑا ہوا خاکہ ہو۔ اِسکو کیا شائع بُطِّيٌّ ؛ كِيوْ نوسكَ بعد ملين نه يحركهاا ورميرا بيها بي جواب الا ليكن هو بكه به كما بضرور أرما ما کے کھاظ سے نہایت مفیدا وراہم تھی بن نے لینے تفاضے کا سلسانین نہ کہا ہے خوا کیسال ب ابروہ کھرنہ کے گھٹاتے بڑھاتے اور کاٹ چھانٹ کرتے رہے بھر بھی من ٹریشکلونسے

صال کرسکا کیونگرا تبک کنکو پورااطیمنان نه تھا۔ تاہم میں کتا ہوں کہ بو کچواس کتاب میں لکھا گیا ہو وہ ایک نکتہ شنا س کیلیے بہت کا فی ہو۔ اور صنف کل اس صنمون کے مصور نہجھیں استقدر مشیریل جمع کرلدیا گابل فراد ہو۔ ناظرین آمین خار مہضمون کارکا کچھ صور نہجھیں ملکما پنی محرومی شمت کا گلم کرین کہ قدیم مورضین نے اُنکواس فستم کے وقیع امورا ور

اريخى حالات سے محروم ركھا۔

اس کاسے اُس خال کی بھی تنی تروید ہوتی ہوجو پوروپ کی عا کے ماغذنامکن ہے ن بھی نہیں یا یاجا اا تنہا درجہ پر دہ کی یا بن بھی جینا بخے اُسکی تعربیت میں اگروہ أینرغور کرسٹنگ اور پیرسین کے کہ ال ضمون سے انگوکیا ضروری قبلت ہو تو اُن کا خيال غلط مايت ہوجائے گا۔ نفظ

## ولادت اورخانلانی حالات

تاریخی وُنیا کابچر بچراگا ہے کر جبطح ہر امکہ عباسیسلطنت کی شتی سمے ناخدائے۔اسیطے برعہ دخلیہ مین خاندان آصفیہ ٹھی ہمت نامورا ورممتاز تھت ا وراسین کوئی شک نهین که شام نشاه اکبر کے زلنے سے عهدعا لمگر ترک حکمہ سلطىنت مغليه كاا قبال معراج كمال ريتها-أسكى حكومت اورسياست مين إي خاندان نے بمنزلہ رفح ور وان کے کام دیا۔اس مشہورا ورعلمی خاندان کا ہم بر علم دفننل مین متازیقا۔ا ور دن سیاست و کمرانی تواریکی میں بڑی ہوئی تقی۔ اس خاندان کا مورث اعلی میرزا غیا شی برگ طرانی تفاج کومت خراسان کے زوال کے بعدر عابل وعیال وار دہند ہوا۔ اُس ز مانے مین شاہنشاہ اکبر تخت ہند پر حلوہ گرتھا۔ با دشاہ نے اُسمین شرافت اور کمال کا جوہر دیکھ کراُسکی نہایت درجہ قدر کی۔ اوراُسکوخزانہ کلی کی افسری سے سرطرند

میرزا مذکورنے اپنی خدا دا د قالمیت سے مہت جلدا یک حیرت انگیز ترقی کی ا ور رفته رفته عهدهٔ وزارت میشکن بوگیا-ا در و فات تک اُسٹے لینے فَرایفر مضبی کومهایت لیاقت اور آبیدار مغزی سیرانجام دیا۔ ميرزا غياث بيك سياست مهى كامردميدان مذتقار بلكه زميكا وعلمروم مین بھی ایک موز رتبہ رکھا تھا۔ شواے عہداُ سکو نہایت عزّت کی نگاہ سے بسیکھتے تھے۔ وہ زیادہ ترمتقدمین شعرار کا تتبع کرتا تھا۔میزرا عناث مبگ*ب* کی ز د نی طبع کا ایس سیصا ندازه هوسکتا هر کرجب بسترمرگ پر و ه جان توژ دام تفا جهانگیرها دشاه آسکی عیادت کوگیا۔ نورجهان بھی مرنے ولٹے باپ کے سرائے مبیعی ہونی بھی۔ اسنے میرزا سے پوچھا کہ آپ انکو (جہا نگیر) پھانتے ہین میرزا غیات بنگ نے فی الید سے اب دیا سے آتا که نا مبناے ما درزا داگرجا ضرشود درجبین عالم آرائیشر بی مبند ہتے میزاغیاٹ بیگ نے بھام آگرہ سے لیا میں انتقال کیا۔ اُسکے عالیشان مقبرے کو نورجهان مگیرنے تعمیر کرایاہے۔ پہلے اُسکی خواہش بھی کہ بیٹ ندار عارت بالکل جاندی کی منوائی تطائے لیکن دوراندکیش لوگون نے اُسکوام ميزوا عنيات بيكي كما ولادمين نورجان اوراصف خان مهت مشهر

میزدا غنیات بیگ کی ولاد مین نورجهان اور اصف خان بهت مشهو جوے یہ وہی نورجهان بیگم ہے جب کا نام بچر بچر کے نوک زبان ہے ۔ اور زنان پورپ با اپنہ علم وم ہز اسلے کمال پر رسٹ کرتی ہی اور آمین کوئی شبحہ نہیں کہ اسی لاپتی بیگم کی وجہ سے خاندان اعتاد الدولہ کو بیمس عروج

نورجهان مجم

-رفه تبارتو نازمی رسید نورحهان كأحها نكير برمبيدا نزعقا بقربيا ببيس سال مك ونون كولين فبضغ مين ركها بجها نكيركو ليف عيش لطنت اپنی لایق سبگر سے ہاتھون می<sup>ن</sup> میری برعيارت بوتى تقى ينحكم علية العاليه لزو ب سيرشراب اورآ ده ميرگوشت كے مجلو محد دركار نهيش -نورجهان مرکم کوهبطرچ خُداً وند عالم نے لاَجواب شن و دنعت *ا* ن اُسكاا عظ درجے كے شعرا بين اعتدا دعقا ـ بڑى خصوصيت ا شاعری کی یہ ہے کہ فی البدیہ شعر کھنے بین اُسکوٹری ہارت تھی۔ ا ایضًا

اس سلِّم نے شاہجان کے عہد بن بقام لا ہورانتقال کیا۔ آو ے کے اِس دفن ہوئی ۔انسکے لوج مزار پر میشوکندہ تقا جولینے باپ کی وفات کے بعدوز پرسلطنت ہوا ۔ ا ورّ بیٹ شیھہ شاہجا ن لى سلطنت كے اكثر بولليكل امور جو آج قابل تعرفيت سيمھے جاتے ہين وہ اسى ماغ کے نتیجہ تدمیر سطے مصعب خان کی باوشاہ بھی بہت تو قیر کرتا ہوتیا کیونکہ علا وہ قرابت قریبہ کے اسی کی کومشٹش جائنا ہسے اُسکو تخنت ہفتیہ ہواتھا۔ شا ہجمان کواس برایسا اعتماد تھا۔ کہ اُسسنے ہرشا ہی بھی اُسکے سپرُروی تقی تصعف خان اکثرکهاکرا تھا کہ اب میرے دل مین بجز ایسکے کوئی حسرت ا تی ہنین رہی کرشا ہجمان کے حمد مین میراخا تمریخیر ہو۔ معفحات تاريخ بتات يبين كهجوجاه ومثروت اورَرتبه وعزيطة كوعهدشا ہجمان مین حاصل ہو ئی۔ وہ بہت گمشخصون کوعهدمغلبہ مرخ مونی موگی م<sup>ی</sup> صنف خان کونه مزاری دات و منه مزاراسیه سایسکام ينجه كانزالاه إوشاه جهان نامه مسلح تاريخ مند ليصنفه شمس لعلمامولوي ذكاء الله

أصفخان

عطا ہوا تفا۔ اور سولہ کرور ہارہ لاکھ دام کی جاگیر تھی۔ لا ہور مین اُسٹےا یک بایت عالیشان کل بولا کور دبیری لاگت سے تیا رکرایا تھاجسین اُسکے وفات کے بعد دُها ب*يُ كرورٌ روسينه كا مال بر*آمد موا-ا ورتقريباً امِي لاگت *سنه اگر*ه مين هيي أست ، مكان تعميد كرايا تفاحسك بعض أثار منت منت اب هي باقي ره بكئين . آ صف خان بهت برا فاصل آ دمی تفارا ورنظم ونشر ریب و پوری قدر<del>ت</del> يش مازغه سي كوخاص ارا دت نقى. وه اكبرآ با دمين تعب و لی لا ّقات کو گئے تھے۔ ور غالباً اُسی کی معی دسفارش سے باوشا ہے۔ الک معقول جا گیرجی مقرر کردی مقی۔ اسِ المورِّحض نے ، استَعبان الهم تنام من مقام لا ہورا تقال کیا. بادشا ورتام شاہی خاندان کواسِ حادثہ سے سحنت رہے ہوا۔ اورشاہی حکم کے وا فق وہ جهانگیر کے روصنہ کے غربی جانب مرفون ہوا۔ اِسکی تربت با بشان گنبدتیا دکرا یا گیا جوا بتک موجو دسیے ۔ سمصف خان کی روجہ محتر مہ کا نام دیوانجی سِکم تھا جو خواج دینی کی بیٹی تھی ۔خواجہ عیا ث الدین کا باپ آقامے ملاشا غیاث الدین گوسشیخ شهاب لدین سهرور دی کی نسل مین داخل مونے کا شرب حامل مقاجئكا سلسلة تنسب حضرت ابو بكرصديق رصى التدعنة كا

يوانخى بيم يوانخى بيم

متاز كل

ارجمند بانوبیم عرف ممناز محل اسی بیم کے بطن سے بیدا ہوئی۔ جو
نہایت درجہ قابل جیمین اور رونین داخ عورت تقی جھا کمیر با دسشاہ
اور جارس بعد جب اُسکاسن اُنیس سال کا ہوا۔ ۹ رہی الاول سسنہ
مین شادی کردی۔ بیاہ شادی کے تمام مراسم اعتما دالدولہ کے تھر بین دا
کیے گئے۔ باوشاہ خودا سِ بزم مین شریب تھا۔ اور اُسٹ کینے القوسنے
ایک بیش قیمیت بار دولھا کے عامے بین باندھا۔ اور اُسٹ کینے لاکھر فیسیے
ایک بیش قیمیت بار دولھا کے عامے بین باندھا۔ اور اُسٹ کینے لاکھر فیسے
دی قاربا ہا۔

نے صرحتے <sup>و</sup> کی سٹ دیان کا دین صفرست لمه بين حن د نون شا ٻھان ميواڙ کي جهم ئەلادۇئى راورىپىمتازىل كى يىلى ا ولادىپے جوزندەرىپى متاز ملسنے اپنی آخری اولاد گوہر آرا سکیم کی ولادت پر رحلت کی اسمتاز محل نشك له كوا رحبن رما نوسكم وروزه مين مبتلا جويئ ا ور دوسرے روز تصنیف لولڑی پیدا ہوئی لیکن لوجیسی ان*در و*نی بے ترتیبی کے دفعتُہ اُ سکی حالت نوع دگر ہوگئی۔ اُسنے زندگی سے مایوس ہوکے اپنی بیار تی ہیں ن آرا ہیگمرے ذریعے سے با دشا ہ کوطلب کیا۔ با دشا ہ فورٌا اپنی مزموالی کے پاس مہونیا۔متازمول نے بادشاہ کی آمد کی آمٹ یاکر آنکھین ن - ا وریا دشا ه کو نها بیت حسرت کی نگا ه سسے د کھیا - با دشا دھی اپنی ى بلّم كايه حال دار د مكيفكر ضبط گريير نه كرسكا . ممتازمحل نے اسموقع بر والدين ا ورا ولا دڪيليے با دشا ہ کو وصيت کی۔ا ورجيکہ مُسب کيظُ اپنی زندگی بھرکے حان نثار رفیق کے رُخ روشن رحمی ہوئی تھی وقع سنے پرواز کی ایسوفتتاً سکی عمر ۳۹ سال می مزیننے کی تقی ۔ ب با دل خان تاريخ وفات لكهي سه باد نناه کواسِ سانخه سته جور بخ پهونجا وه بیان نهین بوسکتا عرضه

سیاه پوشس را ۱- اورایک مدت نک اُسند تام از اُز دُنیا کو ترک کردیا تھا اور اکٹر کہا کڑا تھا کہ اگر مجکو خوب خدا نہ ہوتا تو ہن سلطنت چھوٹر کر در ولشی اختیار کرلیتا ۱۰ ورفاک کو لینے بیٹون میں تقسیم کردیتا ۔ مدتون تک عید سکے موقعون پریاج ب بیگم مرحومہ کے کرے میں اُسکا گذر ہوتا تو وہ چوٹ بھوٹرکر روتا تھا۔ ادشاہ نے بیگم مراحمہ کا پہا تک سوگ کیا کہ اُسکے تام بال تھوٹری ہی د ٹون میں بیفید ہوگئے۔

ممازهل کی لاش چوشینے کک سپردا است رہی۔ اور یہ اجادی الاول سالیم الدکو ہعبت شاہزادہ ظیر شعاع ،ستی النساخانم ، وجان آرا بیگم وار انخلافت آگرہ کوشتقل کی گئی۔ برانبورسے آگرہ تک غراا و رمساکین ہیں سبے شادر ویئے۔ اور مختلف کھانے تقسیم کیے گئے بیگیم مرحومہ کی لاکش ھاجادی الثانی سائٹ لہ کواپنی صلی جگہر پر دفن کی گئی۔ اسکی فہر پر بسی چیری س کی عرصے میں شاہر جمان سے وہ عارت بنوائی جو دئیا میں آپ

ا بی تعلیر سیمی می تعلیر سیمیت و اس بیمثیل عادت کی تعمیر مین اپنی بیچه محسب کاثبوت کارنزای تورید اور آمیدن کوئی شاکسی بنین کروُنیا مین بیمی ایک مقبروسیت کی زیارت کارکزای کارکزای کارکزای اور آمیدن کوئی شاکسی بنین کروُنیا مین بیمی ایک مقبروسیت کی زیارت کے لیے مزار وادر کرمیں سیمین کارور نامیر سام کارور کارور

کے لیے ہزار ون کوس سے مختلف مذاہمب اور مختلف ماک کے سیاح روز اکبرآ ہا د آئے ہیں۔اور البنے اپنے وطن میں پہونج کراس شرف کو اپنے سامے سرائیے افتخار سبھتے ہیں۔

ممتاز فمحل نے حسب ذیل اولاد چپوڑی۔

ن جهان آرامگر-المعروف برنگرصاحبه-شه ن آرابیگیمه دوم رمضان سلسکیمه ه ، مجي الدين اورنگ زيب عالمگيرغازي بادشاه مند- ولا ت فتی متا زمل کی وفات کے بعداُ سکے نام زر وجوا ہرات کی ممت با د ه تقی اُسنے نصف بنگیرصاحبہ کوعطا کیا۔ ا ورہا تی جہان ایگر کوسیرد کیے گئے۔ اور میزا انسحاق مگ نیز دی جومرحومی کے ارحمنديا نوبكمرز يورعلم وخنل سيه آراسندهمي شعروخ ہبت دخل بقا۔ایک مرتبہ شاہرہان جمنا کے کنادے تفریح طبع کی غرض سیسے میٹھا ہوا تھا۔ ا در قدرت کے دلکش منظر کی سیرکر رہا تھا۔ اس موقع پر سب ند کوریمی و ان جلوه گریتی شا جهان نے دریا کی موجون کیطرف اشا متازمل سے کہا ہے

آب از برات دیدنت می آیداز فرسنگها تازمحل نے برجستہ جواب دیا از میںبت شاہ جان سری زند برسسنگها جہان ارابیم کی تاہم جہان ارابیم کی تاہم

اہل نظرخوب جانتے ہین کہ تعلیم سپراُ صِلاح فہم و دانش مو تو ف ہے اورجوہاری مختلف د ماغی تو تو ن کو حقیقت اشیا کے ا دراک بین ا عانت کرتی ہے۔ وہ صرف کنا بون ہی کے بڑھنے پر شخصہ نہیں ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق بورپ کے ایک مشہور مصنف ڈاکٹر نبو مکن نے اپنی ایک تقبول عام کتاب میں بہت ہے ایک مشہور کی ہے۔ اور نہایت عمرہ پیرا پیمن نابت کیا ہے کہ تقسیل علم اور بہت طریقوں سے بھی مکن ہے۔ اور اُسنے اُن آیام طریقون کو نہایت تو منبیح کے ساتھ لکھا ہے۔

اسین کوئی سشبه هم نهین که خصول معلومات کی جومختلف صور تین بین انهین سیسفرا وصحبت ابل کمال - دستکے بہت قوی ذریعے بین - اور امین کوئی شک نہین کرایک طالب علمانہ سفریا ایک علمی جلسیه سیکڑون کرابونکی

میرسب برسب اس مین اسوفت کیطرج نه تو برسب برسب کالی تقے اور نہ کوئی با قاعدہ یو نیورسٹری تقی - بلکه عمو اً لوگ پرائیوٹ طور بر پینے گھرون ہی بین اپنی اولا دکونعلم دلوانے تقے اسسیکے ساتھ ارباب کمال کی سجست کو بہت

فديم طز تعليم

شترحیان اربگیرکے نا نهای خاندان کا کچها جالی پچسبین چوده *هزارشعربین -اورهرایک* دل *پرتیرونشتر کا کام کر"اسیے بیتا*کیلنه خانم كانشو ہر تضييرا تھا جومشہور شاعر حكيم ُرُكُنا كانشي كا بھائي تھا جكيم ُركنا

ستى النساخانم

شاہ عباس والی ایران کے درار مین رتبہ لزند رکھنا تھا ۔ وہ کسی وجہ سے باد شاہ نا راض بوگیا- ۱ وربیشعر لکفکر بندوستان کور دا نه بوا- 🕰 گرفاک یک مجدم امن گران با شد سرش شام بیرون میروم چون آقاب ذکشورش بمرُكناجب دارد مندموا نواُسوقت اكبراعظم تخت مندير طوه گرفقا-اسنظيم رُکنا کی نهایت درجه قدر کی-آخر عمرمین رُکنااینے دُطن ما لو فہ کو واپس گیااور وہین ير انتقت ال كا ـ حاك بركرستى البنساخانم كوا يبعلمي خاندان سيقلق تفاءا ورغر دبهي اعلیٰ درہے کی قابلیت رکھتی تھی۔ زباً تذانی ۔اوب شناسی۔ اور علم طب من سکو وه كمال حاصل تفاكر إينانظير نهين ركفتي عتى -اسِي وجه سعة ممتازمحل أسكوبهايت وقعت كى الكاه سے وكميتى تقى - اوركھى اسكى مفارقت كوارا نهين كرتى تقى -اُسكوستى النساخانم براسقدر اعتما وعقاكه جهرواري كي خدمت بعي أسى كے ميىرو كردى تقى ـ ستى الناخائم في مسته المين عقام لا بور أتقال كيا- با وشاه كواس ما نخهه سے مہمت افسوس ہوا ۔ بہاری کی حالت مین بھی خو داسکی عیا د**ت** کو گیا بھا. دس ہزارر وسیے تبہیر و کھنین اور میس ہزارر وسیے اُسٹے مقبرے کی تغمیر کے لیے (چوروصہ تاج گنج مین ہے)منظور کیے ہے حاصل میرکہ یہ بہت فاصل اورعلمی خاندان کی بیگم تھی ۔جمان آرابگم نے بغ.سشابچهان نار. به

المري شريف تراز ذكر حالات ومقامات اولياس كرام قدس حوال سعادت آل بزرگان دین دا کا برصاحب مین م ه شا ہجان سے بھی اکثر علمی مباحثے کیا کر تی تھی ۔ جہان آرانے ایسکی تردید کی اورائٹکی سیادت کی دلیلین میش کین - اور دونون مین دیر تک بحث رسی لیکن کوئی بات طے نہ ہوئی ۔آخرا یک روز شاہجهان اکبزنامہ پڑھ را تھا جبین علامۂ ابوالففنل نے خواجہ صاحب کے کچھ حالات کھھے ہیں۔اور اُ کی سیادت کا بھی دکر کیاہے ۔ شاہجان اچونکہ ابوالففنل کا صد ورجیم مقد تھا ۔اُسٹے خواجہ صاحب کی سیادت تسلیم کرلی۔

ماليف تضنيف

جهان الاالبيم و اليف وتصنيف كابھى بهت شوق تھا۔ اُسكى گناب مونس الا رواح نهايت مشهور ہے۔ اِسكے قبول عام كا اندازہ اسسے ہوسكة جوكراً سكے مختلف تراجم ملک میں شائع بین۔ یہ كتاب ضفامت مین چار جزو سے زیاوہ ہے۔ اِس مین جهان آرائے زیا دہ ترصفرت خواجہ صاحب کے حالات کھے بین رجنگے ساتھ اُسكو كمال عقیدت تھی بچنائے سبب لیف میں گھتی ہے۔ '' كمال اخلاص وعقید تمندی این فقیرہ دا برآن واشٹ كہ منقسب ازاحال صفرت بیروستگیر وخلفات بزرگ آنحضرت را بروجاللہ ارواجہ تحریر نیاید والحراب بیروستگیر وخلفات حذاے علیم وقدیر و بعنا یا ت صفرت بیروشگیر برین مطلب خود فائز گردید''

یه کتاب جهان آرایے سفتانی همین تصنیف کی تقی بهش زیانے مین اُسکی عمرو ۱ سال کی تقی جس سے ایس ہوتا ہے کہ عین شباب مین بھی اُسکو زید ونفقوی سے شغف نفا۔ بھی اُسکو زید ونفقوی سے شغف نفا۔

اس گناب مین جهان آرا نے حضرت خواجه صاحب کی وانخ زنگی

ساتھ سلھے میں۔ اورا کے اقوال وملفوظات نقل ۔۔ ساتھ سلھے میں۔ اورا کے اقوال وملفوظات نقل ۔۔ ہن یعض مورضین کا یہ فول کرحضرت خواجہ صاحب کے اولاد ندمقی ت کے سا تھر لکھے میں۔ اور ہرا کہ مین میار نقدس تھی جاتی تقین نہایت سط اس كتاب كي تقتنيف مين جهان آرا داحال این بزرگان را کدمقران درگاه صدیت اند-ازگت ور حتياط تام ببرون آورده بقيد مخرمرآ ورده مشدوبه اعتقاداين صغيفه انج درین رسالهٔ نبت گردیده صحت تام دار د-سے نہایت قا ملیت کے ساتھ تھی گئی ہے ۔جوام حيات کے ليے ہوناچا ہئئين و ومب اُسمين درج ہين.

کھا ظاسے آج حدید نماق کے لوگ بھی اسکوسٹ ریادہ پسند کرسٹا اِس كتاب مين بهت سے مفيدامور مہن جبكي طالب كما ل نمو<u>ن کے دفیق رموز بتلا کے بین -اوراُن کواس بیرای</u> مین ا داکیا ہے ے جگر لکھتی ہے۔ حق تعالی<sup>ا</sup> چومی شنبہان طلب یذکنی ۔ و ترک*س* معطلان نگیری او در مکانے نمیست تا آن مکا ن رالازم گیری - آیندہ به دعا وزا ری بخوائی و د و زمیست تا نز دیک ۱ ومثوی . گرمشار نهیبه ئا بحوى ـ زمانی نیست تامنتظرز مان باشی ـ اینهمه نفی طلب ست بس اثبات مرام ست آنکه نفی خو د دنفی اوصا من خو د کنی رتا از صفات کثر میت بگذری داز حلیصفات ملکیت کناره گیری- داز حلهاشیا مجرد دمنفرد آنی مطلب نمییت ، ا شات اوکنی طلب آن نبیت که ا ورا <sub>محو</sub>ے طلب آن *مت* که ترک غود مگوی <sub>-</sub> توائیندصا *ت کن چوصا ت شدعکس صروری میت ـ* يحركفتي ہے۔اول مرتبہ سلوك حيثت انكہ از كونين مراہ مقصورت اً نکه تو ننمانیٔ - را ہی درمیش نهاد ه اند- هم باریک وسیم کوناه و درین تاریکی رائے تو ا مهتاب ارمطلع غايست طالع كرد واند - برخيز رخيز د نشتاب واين ما مهتاب المتيميت دار داین عمرکوتاه راگذشته انگار. وخود راا زیزرگان بشار داگر قمردنی مرقم بان ٔ جانی ست هرآ یُنه کِوا بدرستن 🔹 اندرغم عشق تو روداولی مِست مین کهین اس کتاب مین اپنی معلومات کے موافق تا ریخی نیات بھی تکھے ہیں

جمان لا کی

وحبنتميه اجميرآن مت كرآجآنام ماحه بودكه تاحدو دغزنين درتقن است واتها بزمان مندی کوه رامی گویند وا دل دیوارے که برمسسر کوه در ہندوستان بنیا دینا دہ اندہمین دیوار ماے بالاے کوہ اجمیرست- واو**ا** و ضے کہ در ولایت ہند دستان کندہ اندئشکرست کہ ازاجمبرجا رکردہ راہ بود اس كتاب من مصنفه ب حيا بجاء بي جله بھي لکھے مبن جست معلوم بو نا ہے کہ و ہ عربی میں بھی ا<u>بھی دست کا</u> ہ رکھتی تھی۔حاصل میکہ **یہ ک**نا نہامیت فابلیٹ کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ایسکی عبارت نہایت سلیس ہے ۔جس ر ن کولیا ہے نہایت خوبی کے ساتھ اُسپر محبث کی ہے۔ ترتبب کے كاظ سي بعدي بدكتاب قابل تعربيت بهج-اس كتاب سعة نابت موناسه كرجهان أراببت برمي انشازلا تقی به صنا مین کی ترننیب یعبارت کی سلاست.الفاظ کی تلاش شو ٺ عيان ٻيه که وه ملک مضاحت پرهيي قبضه رڪھتي تقي. جان آرامبگم صرف نثار ہی ہنین تقی ۔ بلکه نظم مین بھی رہتے کال متى *هقى - ا دربرمب كوست*و رالبن<u>ساخانم كے منفو</u>صحبت كا ا کی شاعری از طری هتی جهان آ ماسکم کونهبیشه شوق سخن را مونسالا رواح <mark>ا</mark> ن جابجا شعر نقل كرتى ہے۔ابتدا مين تو با لالتنزم خدا ورسول -جارون ے دانشدین ۔ اور حضرت خواجہ صاحب بہرا یک کی مرح میں اشعار

المعرض المعرف

ینالخیرآغاز کناب مین حمرخدا و ه اشعار دیل سے شر*رع کر*تی ہے۔ انجاً کہ کمال کبراے تو بود عالم نے از برعطاے تو بود يمهان توان نندخیال ما ہمہ دینج 💎 سرحیب گویڈران ما ہمہ رکیج اے نقین وگسان اہمہ نئیج بقشت نرمسیہم ہو ۔۔۔ اے بقین و کمیان اہم اشعار بالا ہمنے صرب بطور ٹموینہ کے یہاں نقل کیے ہن یا سے ناظرین جو صحیح ندا ق سحن رسطتے ہیں کھیک اندازہ کرسکتے ہیں کہ جہال ا وفن بخنور *ی مین کیا رتب حاصل تق*اا در قا درالکلامی اور ملاعنت مین وه کی<sub>ا</sub> يا به رگفتي کقي۔ ئد مصنف تاریخ آگرہ نے جان آرا کے اُس مرشیہ کی جوا سنے ، کی دفات کے موقع پر فی البدیہ کہ اتھا بہت تعرفیت لکھ بكشاى حشم رحمت وبرحال من آ ی باد شاه عالم و به وی قبلهٔ جهان سوزم چيتمع درغم دد و دم دد درم

## مستشيل وراخلانى حالات

جہان آرائیگم خاندان مغلبہ مین بلجا ظریرت اورصورت کے ایک بینظیر

بیگم گذری ہے۔خاوند عالم نے اسکوظا ہری اور باطنی کم وہیں تمام خوبیان

و دبعیت کی تقین ۔ وولت کمال کی طرح ، ملک حسن وجال بھی اسکے زیر ملین تھا

وہ نہایت ورحیسین اور بری بیکر تھی ۔ تمام مورضین اسکے حسن وخوبی کے

مرح سارہیں ۔ فواکٹر پر نیرا ور ٹیورنیر جوبغرض سیروسیاحت عہدشا بچہان ہیں

وار د ہند ہوے تھے ، با وجود یکہ ہند وستانی حسن یورمین مذاق کے بہت

فالف ہے لیکن جہان آرا بیگم کے حسن وجال پر وہ بخبی عن ہیں اور اپنے

سفرنامے میں اُسکا بار بار ذکر کرتے ہیں ۔

اعل خدکہ نے الناان کہ کہ معنوع

حس و جال

> معوانده کار ایگراس زمانه مین حسن و حال مین مشهوریقی لیکن و اکشر بنیرایخ سفرنامه مین گفتا سے که گوردشن آرا بیگم اسکی چپوٹی بہن نها بیت درجسه خوبصورت سے لیکن جهان آ را بیگم کاحشن و جال اُس سے کہیں زیادہ ہے غرصن جهان آ را بیگم کوخدائے حسن لاجواب عطاکیا تھا۔اور اسی طرحبر شئن سیرت مین همی ده آپ اپنی نظیر تقی ۔ یہ اُسکی اخلاقی ہی خوبیا ن تھیں منحون سے شاہجان کوحد درح اینا گرویدہ کرلیا تھا۔ا و رسیے شجواسی وجرسے

بادشاه اپنیا و لادمین سب سے زیادہ جمان آرا بگیم سے مجت رکھا تھا۔
شاہ جمان نے اپنی سپاری بیٹی کو بہت بڑی جاگر عطائی تھی۔ ببلط
اسکی جاگیر جھولا کھری تھی۔ متاز محل کی وفات کے بعد اسکے علاوہ جو
اضافہ ہوا یعنے دس لاکھر وقیسے اسکوسالا نہ ملتے تھے۔ اسکے علاوہ جو
انغام واکرام جہان آرا بیگم کو ادینے ادینے تقریبون میں حاصل ہوتے تھے
انغام واکرام جہان آرا بیگم کو ادینے ادینے تقریبون میں حاصل ہوتے تھے
انئی کوئی حد نہیں۔ جہان آرا بیگم کی جاگیر میں بھی شاہجمان نے وہ خطے عنام
سکیے تھے جو بہند میں بہت زیادہ زر خیر تھے۔ ملک سورت جو نہایت شاوب
صورت کی سالاند آرنی سات لاکھ بچاس ہزار روپیئے کی تھی۔ اسی کے
سورت کی سالاند آرنی سات لاکھ بچاس ہزار روپیئے کی تھی۔ اسی کے
ساتے اسکو بندرگا ہ سورت بھی دیدیا تھا جبین ہیں بھیشہ شاخت ما لک کے
ساتے اسکو بندرگا ہ سورت بھی دیدیا تھا جبین ہیں تھیشہ شاخت ما لک کے
ساتے اسکو بندرگا ہ سورت بھی دیدیا تھا جبین ہیں میں اسکے عالم وہ اسکے عاصل میں
بائے لاکھ سے کھے زیادہ دروپیئے آتے تھے۔ ایسکے علاوہ انظار تھے ۔ اسکے علاوہ انظار تھے ۔ اسکے علاوہ انظار تھے اسلام ایسلام اندا ہوں بیٹ آتے تھے۔ ایسکے علاوہ انگر میں اندار اس سیالی ساتے اس کی میں شامل جاگر ہے ہے۔
ایسکی علاوہ اندار میں شامل جاگر ہے۔
ایسکے علاوہ اندار میں شامل جاگر ہے۔

جهان آرابیگم کی جلوه گاه شا بههان کے مل سے بالکل صل تعمیر کی گئی تھی۔ کیونکہ با دشاہ کو کسی حالت مین اسکی دوری گوارا بنین بہمکتی تھی بسگم صاحبہ کا دککش اور عالیشان مکان آرا مگاہ سے ملا ہوا تھا۔ اور بنایت دلفریب نقش دگار سے مزین تھا۔ اسکے درو دیوار پراسطا در ہے کی بجہاری ملہ شاہجان نامہ۔ دارکیوکیجئل مسٹری آ منا ٹھیا۔ کہ شاہجان نامہ معنفہ شمل العلام داری دکاء اللہ۔ جهان را کامحل

کی ہوئی تھی۔اورجا بحاگران بہاجوا ہرات نہابیت خوبصور تی کے *ساتھ جر*ھ ہوے تھے۔اُسکے صون کے بنگلے بین جو ساحل حمین پر واقع تھا د و تجرُب تقی وروه بنایت در حِنْقش ونگار سیمآراسته کقه ربیرغارت سه منزله نقی. وراسيرسون كابالكل كام كيابوا تفأ جَهان آرابگيم كي معا شرت ا وربود د باش كاطريق پيلے بائل شا إنه تقا - اُسكى سوالى برى شان دشوكت سى كلتى هى - و « اَكْثر عودُ ول بر بكلا رِتی تقی ۔جو تخنت روان کے مشابہ ہوتا تھا۔ اوراُسکو کہاراُ ٹھا تے بیکتے۔ کے *ہرطرف روغن کاری کا کام بنا ہوا ہوتا تھا ۔*ا وراُ سپررنشمی اور دلکش شا ٹوپ بڑے ہوستے بیفے ۔اورانین زری کی حیالرین اورخوبصورت نْ شَكَّ بوت عَضْ حَلَى دجه سے اُسكى رينت دُكَّنَا برُهجاتى عنى ـ مبض وفت جهان آ راسگیمرا کب مبندا ورخونصورت باعقی پرسوار مورک بھتی لیکین رِدہ کی و سخنت پاٰ بند تھی۔ وہ اکثر تفریح طبع کے بیْے برس کا ق ت سے سیرباغ کوجاتی تھی۔اُ سکے علاوہ اُ سنے شآ ہجان کے ساقیمتعام ت نیجاب کشمیه اور کا آب می سیرکی لیکن هرحالت مین اور هرموقع پر سند پر دے کا یورے طور برخال کیا۔ا وریہ کچھاسی برمو تو ف بنین. بلکہ اِن مغلیہ کی تام ہیکیات حد درجہ بردہ نشین عثین میٹائجہ تر تیر لکھنا ہے " محال ہے کہ کوئی اِن سِکُماتِ کے نز دیک جاسکے ۔ا ور قریب قریب نامکر کے ہے کہ وہ انسان کونظر اسکین ۔ دلے برحال اُس سوار کے جو اُ تفاق َ ىك مىفرنامە داكىرىزىردغىرە-

جلوس سهائ

بگمات کی سواری کے نز دیک جانگلے رکیونکہ وہ مخص کیساہی <sup>دی</sup> رتب یفواحد ساؤن اورخوا صون وغیرہ کے لم تفرسے پیٹے بغیر نہین رہ سکتا ايسے موقع پربڑے شوق سے اُسکی خوب ہی گت بنا تی ہون۔ جهان آرا کی خصوصیات مین رده داری اور شرم وحیا اس مرجوهم لى نظر جبنس انات مين الريخ سيه نهين ليسكتي - وه فطرتًا انتها درج جيا وار کتی بینانچه اسکے ثبوت مین ہم ایک واقعے کوبطور نمونہ کے پیش کرتے ہین یقنیاً جارے دعوے کی کافی دلیل ہے سیمین ناہ میں شن کے موقع میر کے کیٹرے میں اگ لگ گئی ۔ چونکہ اُس موقع کے قرب تمام عمائیسلطنت يقيه اُسنے ذرائعبی شور دغل بذکیا ۔اُسکواُ سونت پیرخوٹ غالب تھا مستكربتا باندر مصطفائين اورأسكواس حالتان ولیھ لین ۔اس ڈرسے وہ اپنی جان رکھیل کے سرعت کے ساتھ آگے شرھی نے کمرے میں بہو پنے ہی زمین رہبیوشس گرٹری - اس قصے کو ہم میں کے ساتھ آیندہ لکھین گے۔ جمان آرابیگر نهایت درجه رحرل تقی بهرایک کے در دوغم من مرکز عال موجاتي تقى - اور مني نوع انسان كومصائب مين ويكفأ گوارا منيان رسكتي ننت کے بڑے بڑے عہدہ دارون کا قصورمعا **ٹ کرا** آا ورشاہی ب كوبيانا اسى كا كام تحا- استكے عوض مين وه كستى سمركامعاوط

التمم وحيا

رحمدلي

🗨 شايرياني جي گاريوس ويوانخ

اور ذطیفون سے جواُسکے لیے مقرر سکھ۔ اور اُن بیش بہا بیشکشون سے جو چارون طرف سے بطور ندرا در شکرانے کے اُن بے شارمعا ملات کے عوض بین اُسکے لیے استے تھے جواُسکی راسے پرانتظام اور انصام باتے تھے ہیبت کھے دولت جبح کرلی تھی ہے

میر سے خیال مین داکٹر بزیر کا یہ الزام ہاکل بے اصل ہے ہم کو اسکی تا ئید مین تاریخ سے کوئی بات بنین ملی جب کی بنا پر ہم اس قسم کا قیاس کرسکتے۔ اصل یہ سبے کہ جان آرا فطر گا اپنی ما در مردو مہ کی طرح نها بت درجہ رحمد ل تھی اور لوگو نگی شکل آسان کرنے بین اسکے فلب کو داحت ہونچ ہی تھی۔ اور ایس سے صول اواب کے سوائسکوا ور کچھ شطور بند تھا۔ اِسٹی بڑی تقویب کر در ایس سے صول اواب کے سوائسکوا ور کچھ شطور بند تھا۔ اِسٹی بڑی تقویب کر بیت اور دولتم ند بگر مرجب کی شخصی مین شاہجان سے باوشاہ کا دل ہو۔ رشوت سانی ۔ اور حریص و ہوس کا الزام لگا نا خلاف اصل ہونے کے ساتھ خلاف مشانی ۔ اور حریص و ہوس کا الزام لگا نا خلاف اصل ہونے کے ساتھ خلاف مشانی ۔ اور حریص و ہوس کی الزام لگا نا خلاف اصل ہونے کے ساتھ خلاف مشانی ۔ اور حریص و شعار کے خلاف ایسا کام کرتی جو اُسکے زید دو درع کے کھی ماکلا رمنانی تھا۔

جمان آرابیگم کوجوش مهدر دی اسقدر تفاکه سفارش کرنیمین تعبض ت شامی غیظ وغضب کوبھی خاطرمین منین لاتی تھی ۔

چنآنچایک مرتبه با دشاه سنے محدامین متصدی - بندرگاه سورت کے ا ظلم و تعدی کی شکایت شنی ۔ فوراً اُسکو جاگیرا در منصب سے برطرف کر دیا ۔ اے حیات صالح ۔

ورگرزیر دارمقررکرکے اُسکو دارالخلافت مین طلب کیا ۔ا ورحکم سکی ہستین مین سانب چھوٹر وین ۔ وکلانے ہرخند کو ررسورت بتكرصاحبه كي حاكيريين تھا- آخرمتف ، قید کا حکمر و مدیا اورفیل مین خصنبناک داخل مروکر بیگمرصا<sup>ح</sup> اِ وحوداس بدنامی کےاس ناباک کی سفارش ریسے آبادہ ہوگئی <sup>9</sup> ہال بین ایسی سختی کی ہے کہ فلس رعایا نے اپنے چھوتے چھوٹے بچو ٹکوعیسا پون کے ہاتھ فروحنت کردیاہے ۔سورت ایک ایسا مقام ہے جہان ہمنت اقلیم کے دمیون کی آیدورفت را کرتی ہے جب مختلف یا دشا ہون کو پنجر ہوؤ تو ہماری کسقدر مدنامی ہوگی ۔اورخداکی ناراصنی توایسکے علاوہ سبے سب شرمنده مونی اورسفارش سنے بازرہی -جهان آرا ببگر عود وسخامین تھی لینے اسلان کے قدم بہ قدم تھی اسکی دریا دلی کے اکثر کا را مصفحات تاریخ تبا تے بین علما یسلحا ۔ا ورا رہا ب کما ل ضوصیت کے ساتھا *کسکے* ال وزرسے متمتع ہوتے ہتھے ،اہل سخن کے انعام داكرام مين تووه هميشه بهت كجه صرف كرتى تقى ينيانچه أسكى چند مثالين سب یمان میش کرتے مین ۔ حاجی محدخان قدوسی نے ہمان آرائے ملجانے کے موقع را کا له مقال التواريخ مصفعهٔ لي ديوبل

يرز ورقصيده للفكراسكي خدمت مين شيس كمانتا كمصاحبه ني أسبكه ايك شع یسند کیا ۱ دراُ سکے صلے مین پائنزار روسیئے عطاسکیے۔ وہ شعر پیسہے۔ · اسرزوہ از ستم چنین ہے اوبی بروا مذزعشق تتمع راسوخته إست ایک مرتبہ جان آرا تفرگامیراغ کوجاتی تقی ۔ اُس زمانے مین ایک برصیدی ظهرانی بهبت مورون طبع آ دی تفا-اور فی البد میشوگو کی مربهبت كمال ركفتا تفاءأ سوقت وه لينه كوسطه يرميضا ببوا تصاحوالكل سرداه تحاجب ممصاحه کی سواری سامنے سے تکلی توشاعر مذکورنے ب<sup>7</sup> واز ملبند بیشعر برٹیھا. رقع برخ انگنده بردناز به باغش تأنكهت گل بخية آيديو و اعش جهان آرابگم پیشنگر بهت خوش موئی ا ورشاعر مذکور کو پانچیسوروپیئے بطور نعام کے دیے۔ مزر المحسم علی مآہر ہی ائسس زمانہ ہیں ایک متماز شاعر تنا۔ ائس نے مزر المحسم علی مآہر ہی ائسس زمانہ ہیں ایک متماز شاعر تنا۔ مخصر شنوى جان أرابيكم كي تغرلف مين لكهي اور بذريعه عنايت خان ليهكمصاحبه كي نظرا نورسه كذراني يهميصاحبه كوأس بثنوى كاصرف أيشع سندلآما حسك صلے مين مُسنے شاعر مذكوركو مانچسور وبپيركا انعام ديا يتعربيسهم بزات اوصفات کردگار است كه خودينهان فنفيش آشكاربهت

لےاخلاق اورحال حلین رحیں ہیلو سے نظر کیجائے قابل وكياب يونكه جارى اس كتاب كاموضوع أن غلط الرا مات كا سے ہمرایس موقع ہراً سیکے بےاصل قصو کی اُسیکے الفاظ د مدکرتے مین - ناکه ناظرین کو بوری طور مرا ندازه ہوسکے ، نوجوان کی آمرورفنت ہوگئی ۔ج*اگر جیکو ای خ*اندانی آدمی نہ تھا ۔گر ی تقا۔ لیکن اُسکی کسی حرکت کا اُسکے ہم حنیں اور ہرووت کے سے پہلے ہی حل رہی تقین۔ تو یہ راز کسیطرح نہ گفل جا تا۔الغرض تاہمان بھی سجمیصا حبہ کی خطا ولغربش سے وا نقت ہوگیا ۔ا وریہ اراد ہ کرکے کہ خلا ب

مِن جاكراسِ ماجرے كو دريا فت كرنا جاہيے . ناگمان وان علاكيا باحبه کو با د شاہ کے آنے کی خبرحاریہ لیسکی کواس مخص کو امک اورحگه مروه لکفتا ہے "که شاہجان کی ٹری میٹی ا خوش اندام اورباب کی نهایت ہی بیاری تھی۔ایسے غیطبعی ملان کے ت اشاره کرنا ایک طبوع وا نعرم به کشیمن که عذر سکنا بهی و کے دل کوایس معاملے مین اطبینان ویاگیا تھا وہ یہ ہج نت کے میوے سے تمتع ہونا حبکواُسٹے خو دلگایا ہے «اکشررنبرگیا*س تقرر*گو بوج<sub>ه</sub> ویل مین خلاف اسلیمجها بون . (۱) به که اِن دا نعات کوکسی اور مورخ نے برنبر کے سوانہیں لکھا۔ یہ صرف رنبرہے جواس ماک طبینت بیٹم کے دامن عصمت پر وھیا لگا اسپے رمخلا ف

Superior State of the state of the state of

سول تاریخ کےموا فتی ایک شخص کی روا ریسسپیکڑون کے مقابل کے ن داکشر رنبر کے سفر نامے سے صا ب ظاہر ہے کہ وہ حد درجہ مرض جسدو سب مین مبتلا تفارسلطنت خلیه کی مرخوبی کووه عیب کی صورت مین طا بركراسي . اوربراك بات يركه نه يحفظته فيني صروركراب-أسنےاس تصے کوایک پرتجال کی ٹرھھا سے سُناسیے۔ بہت مُ ناهبه سعه یکی <sup>ربخ</sup> بهویخا هو - اور وه بھی برنیرکیطرح مرض حسد و ن مبتلار مهی مو- علاوه برین برنیراس روایت کوا نواهی قرار دیتا ) برنیرخودمعترف ہوکھل کی عورتین سکیصاحبہ سے بہت کھے حسد و ر رکھتی تھین۔ اُس بنا پرایسے نوگو نکی روا بہت کا ما ننا اصول دراست په) شاہجهان بہت خدا پیمت آ دمی تھا۔ اوراُسکی مبٹی بھی ربہ دورع مین وَقِينَ صِرْبُ اللَّهُ عَي مِشَاجِهِ إِن كاجِهَ ان آراك سافه ايسا ناحا رُتعلق كمنا الله الرام العام المسلطاوع موناب - يه وه الزام العجوزيين مين ساسكناسيه ندأسان من حقیقت بیسه که برنبری انفین به اسال داریو نے اسکی کماب کو الکل تو گو کمی نظرسے گرادیا ہے۔ ع قیاس کن زنگلستان من بهارمرا طرفه به كه مرنبر لكفتاب كه علما د في على اس أمرى شابهان كواجا زت ديدي تي شا باست ع این کاراز آدا به ومردان نین کنند

) خودمشرشیورنبر نے بھی اِس روابت کی تر دید کی سید حقیقت پہ ہے کہ زیر وتقو ہے جہان آرا بگیم کی غاا بهی اُسکا وقت زیا ده ترصوم وصلوٰة مین گزرّا تفایهٔ داکشر رنبر کا اُسپر می محضر بن حرف روایات برنیر کی تروید کرتاہے سٹرٹی ٹرملیو سبل صاحب تکھتے ہین کہ جہان آرا سکم عورتون کی دینی ورملكي راگون مين ايك نامور بزكرسنج ينوش اخلاق . فاضل ا مشهور ب - جهان آراكا نام بميشه صفات الريخ كوآراسته ركه كا - اورده ت والدين اورادا ے فرض منصبي مير وہ ا<sub>ی</sub>س رسم کو جا رمی رکھ**ن**ا بیسند ہنین کرتے۔ <sup>ط</sup>دا کٹر رنیرنے آ<u>ئے جا</u>کھ ن د د وجهبین گھی ہیں'۔اور و ہ قرمن قیاس تھی ہین ۔اول میہ کہ سلاطین ہمند

ابنی شا ہزادیون کی شادی کے لیے ایسے شخص کو الماش کرتے تھے ہوجہا ہ و ثروت اورحسب ونسب مین انجا مدمقا بل ہوتا تھا۔ لیکن ظاہر ہو کہ ہندمین ایسے شخص کا ملنا نہایت وشوارا وربعض وقت محال تھا۔اسوجہ سسے اکثر شاہزادیون کی شادمی نہ ہوسکی ۔صرف اُٹھین لڑکیون کی شادی ہوئی جنکے لیے خاندان مین کوئی شخص مناسب ملگیا۔

ووسرى وحديد سيه كدشا إن غل كرايينها تراب ميه أنشر انهاون ألمر ال بها كوكما الله على الله الله عدر ب حب فالجمي كيعوف وكنا توسرس ومواأ سكوفورا بغاه بها كيستر يرجو كروسي الملى حنائية شاطن مثل كارت بن التراور كون يست فتن أصاكرة <u> تھے۔ اور اُنکے فروکر نے مین اُنگابہت وقت عزیز ضائع ہوا تھا۔ زیا دہ تر</u> ان بغا و تون کے ابنی وہی لوگ ہوسے مین جرشا ہی خاندان مسے کوئی رسنتہ ر کھتے سھے ۔ سلاطین غلیدانھین وجوہ سے اپنی لؤکپون کی شادی کرنے مین بهت تا مل كرت عظ واورجها أي كي شادى اخلين وجوه كي بنياد برنهوسكي جان آرا کی شاوی کے مقلق ڈاکٹر رنبر لکھتاہے : ہے حس زیانے مین دا را شکوه کی علا نیه طورست اُستے طرفداری کی تقی ا وراُستے دلیراُسکی رفاقیت ا ورايدا دكانقش بخ بي جمركما عقا- اكثر لوكون كاخيال عنه كراسف أسك عوض مین برگیصاحبه شیعے وعده کرلیا تھا کہ وہ اپنی تخت نشینی کے بعداً سکو نکاح لرسلينه كى اجازت ديدنگل ايسليه مكن تقاكه دارا شكوه اينى نتحيا بي برحهان راكه له سفرنامهٔ دُاکٹر برنیر۔

شادی کرلینے کی احازت دید تنا لیکن اسکی مشمتی سے وا رہشکوہ کو ڈ فاش موئی۔ اوروہ کچھ دنون کے بعد متل بھی کرویا گیا۔ واکثر رنبریے لینے سفرناہے میں تجمصاحبہ کی شا دی کے متع ا ورحگہریہ ذکر کیا ہے کہ سکیصا حیہ نے اپنی خانسا مانی کے عہدہ کے واسط نظيرخان نامى ايك ايراني نوجوان كوجومشه ورصاحب جال- وانشمند يشجإء ماحب حصله اميرتفاء ورحبكوتمام إلى دربا رعزيز ركحقه عقالب ندفرايا جونكها ورنگزميب كا مامون شايسته خان هي اُسكوبهت معقول آدى مجسًا مقعا سلیے اسنے اس جان جو کھونین ٹرنے کی جرأت کریکے باد شاہ سے عرض کیا ، پیشخص اس قابل ہے کہ بیگھ احبہ کا عقداس سے کرد ما جائے ۔ گرشار سطان ں اِس تحدِیز کوشاہیمان نے نا پسند کیا ۔ اور چونکہ وہ پہلے ہی سے کھٹکا ہوا تھا ، اُسکے اور شا ہزادی کے ہاہم کسی قسم کا نا جا کزنقلت ہیں۔ ایس سے اُسکالیتین ربينة مبوكيارا وربه مسنتين أسكه دريرتقل ببوار فوراا ظهار شفقت كرسرايه مين أيك ماين كابيرا دربارعام مين لينه لا تقسط عنايت كيا- أسنه بها يت فخرکے ساتھ اسکولیکر منہ مین وال کیا ۔ اور جیانے لگا۔ ایسکا ذرابھی خیال ندکیا سِ منہس کھرما دشاہ ہے محکوز مبردیا ہے۔ ملکہ اس خیال اعلی مین کہ غالبً يا د شاه كى نظرالطا ىت سىھ مىيرىپ لىلەر وزا فزون ترقيان موسىنے والى مېن. خوش خوش در با رسینه رخصت مروکراینی بالکی مین سوا رمهوا . گمرز مرکی تیزی نے اسکو گھر مو بخینے سے بیشتر ہی خدا کے گھر مو بنے دیا۔ الا المربنيركى بيروايت بالكل بي اصل ب اور أسك اس

پہ چاولچوا منانون کی پورے طور پر ہمنے معقول میراییمین تر دید کی ہے! عادہ کی صفور میں نہیں ہوں۔

زیا دہ تر ہدر دی اوراُس خطلومہ کی پرورش مرّ نظر تقی ۔ جہان زمیب با نوبیگم نہائیت درج سین اور ماہ بیکر شاہزادی تھی ۔ داراسٹ کوہ کے قتل کے بورد چب محلسارین آئی۔ توشا ہجمان اور بیکھیا صبہ نے اُسکی ٹری د لدہی اور تمخواری کی ۔اور دونون اِس سے حد درح بجبت کھتے تھے

.. جهان پیب با نوبیگم آخر بگیصاحبہ نے اسے اپنی بیٹی بناکر متبنی کیا۔ جمان زمیب باذبگیمب عالم شباب کو بہونی تہ عالمگیر بادشاہ کی بین خواہش ہوئی کہ اُسکے ساتھ شاہزادہ جمالم کی سٹ ادمی کردیجائے ۔ لیکن شاہجان اور بیگیصاحبہ و ونون نے جواسکے اسلی سر رست تھے اسکی بڑے زور دن کے ساتھ نحالفت کی اورصاف نفطون مین کہا کہ یہ جبی نہیں ہوسکتا۔ خود ستمرسے یہ وجان زمیب بانویہ خبر سنگر دبی کہ بین اُس فلا کم کے لڑکے سے کبھی اپنی شاد ہی کرنا پسند نہیں کرتی جسنے میرسے باپ کو متل کیا ہے۔ لیکن بادشاہ ومت کی مخالفت کہا نشک حلیسکتی تھی۔ اور مگزیب کی بہیم کوسٹ شون کا یہ نتیجہ ہوا کہ جان آرا آخر راضی ہوگئی۔ اور جبان زمیب بانو میں جملوعا و کرفرایس امرکو قبول کرایا۔

چھانی بابغ کی شادی یه شادی شندگرهٔ مین واقع هوئی عمدة الملک عبفرخان نے ایک کا کھ سا گھر ہزار کی ساچ ہوئی ایک کا کھر سا گھر ہزار کی ساچ ہوئی ایک وروز حبثن گھا۔ اور ۱۰رشعبان کو بادشاہ انے دیوان خاص مین ایک بنامیت دھوم دھام سے دربار کیا جسمین تام ممتاز اور معزز لوگ شرکی سکھے۔ عالمگیر نے شا ہزاد سے کو گزان بها خلعت چارشتر نر دس اسپ عربی وایرانی اور دوفیل جنکے ساڑو سا مان طلائی سکھے واور ایک شمشیر مرصع قیمتی بسبت ہزارا ور سر باپنچ قیمتی سا گھر ہزار روپ یرعنا بیت کیے اس کے ساتھ ہزار روپ یرعنا بیت کیے اس کے ساتھ بارہ لوگھ روپ کے نقد بھی ویدے۔

یزم شادی بگیصاحبہ کے دولتھا ندیر منعقد ہوئی۔ اور مراسم شادی بنا دی بنایت دھوم دھام کے ساتھ دہیں اداکیے سکتے۔ بنگر صاحبہ نے اس تقریب بنا کے عالم کی ساتھ دہیں اداکیے سکتے۔ بنگر صاحبہ نے اس تقریب بنا کے عالم کی نامہ -

اعلے درجے کا انتظام کیا تھا۔ پانچ گھڑی دات گئے شا ہزاد ہ محدا ظم پنوشا إپ کی خدمت مین حاضر ہوا۔ عالمگیر شا ہزادہ کولیکرمسجد میں گیا۔ جہان رخام رمنت کے سا مایون سے سے انگر گئی تھی جسپ انگر با دشاہ قاصلیٰ لقضا ۃ عبلا آ لے ساتھ جہان آرا کی د ولتسا مرگبا ا وراُ سیکے حباد مین تمام امرا جویا بضدری کا بالفركئة يتميصا حبيت نبايت درياد لي سيه كام ليا اورق یی طور رادا کیا صبح کوجهان ترا بنگر نو شبه کے محل کونهایٹ شان ساتھ کئی۔ اور وہان ٹربی دھوم دھام کے ساتھ بزم شادی معقد بموقع ررروشنى وغيره كاانتظام قابل ديد لحقاء ءار شعبان كوبا دشاه راب شا هزا ده کور دنق افروزگیا - قلعه سے محلسه از یک نهایس بطور ہاا نداز کے بچھائے گئے ۔شاہزاد ہ کوہبت گران ہسا وراُسنه بھی مبش قمیت جوا ہرات ا وربے بہایا رہیے مذر سکیے۔ بنكى لاگت يا پخ لا كه روسيه كې تقى -اسِ شاوی مین اینی مشهور میامنی سے کام لیا۔ اورست ا ورمر شخص ایسکے اتنظام کا مداح تھا۔ اسمین شک نہین میں جہان آرانے سولہ لا کھ روبیے اپنی جیب خاص سے صربہ وٹ کیے تھے۔

سات برمع الاول منشنله همين حبان زيب يا نوبيكم كے بطن سے ايک پدا ہوا۔ جوبیدار بخت کے نام سے مشہور ہوا۔ باوشاہ نے اُسکوایک کلاہ تیمی د و مزارر و سیرا ورایک سمرنی فتیتی سا څه مزار رو پییمنایت کی . نهم حادی الاول کو مصنط این مین اس بیم کے آیک دور لدین کو ہمیشہ کے لیے داغ فراق د بچول تود د دن بها رجان فرا دکھلاکئے رت أن غيون يهروبن كلي مُرجما كُيُّ ساتھ اکٹرلٹائیون کے موقعون پر ہمراہ را کرتی تھی : نازک حالتون میں اپنی فو رهبی مدو دسینے مین اسکو کچور ربغ منین موتا تھا چا کچر مشف! ر عظم کی فوج کاسرداران بجا پورسٹے کئی *ہزادسوار* ون سے سخت محاصرہ کیا ما نهی نوج کی حالت اُسوقت ناگفته به نقی متواتر فا تون کی دجه سے لشکر <sub>لیا</sub>ن بخوٰان کے سوا ک<sub>ھو</sub>نہ تھا۔ اور وہا مِسقدر نزا ر۔ رج بها بوركامقا بله نهين كرسكة في -اس مهم مين جان زيب بانويمي عمراه لوج تھی۔ اورایک ، ملبند م تھی پر سوار تھی ۔ اپنی فوج کی بیرحالت د تھیکرد خسط ساہ خانی خاں۔

ذکر سکی-اور فوراً تیرا ندازی شر<sup>وع</sup> کردی -اسِطر *حیرایس به*ا درعورت نے غینم کے نشکر کے مہت سے آ دمیون کو ہلاک کرڈ الا۔ اِسی کے ساتھ امراج بدول چور<u>ے تھے</u> جمان زمیب با نوانکو ڈھارس بھی دلاتی جائی تھی۔ بہان زیب با نوسکے مرض الموت کا واقعہ مورخین نے یون لکھا ہے کہ بگم ندکورکے واشنے پشان کی حرمین ایک دا مذہودار ہوا۔ فوراً علاج کیطرف كا في توج مبذول كى كئى ليكين أس مص كي فائده ننيين مبوا ملكه أس واية كي ضخامت اورسوزش مین روزا فزون ترقی موتی گئی آخرموسی مارش نامی ایک واكثر طلب كيا كيا - أسف عرص كيا كرميرك دشته دارون مين ايك مس واكثر داراکفلانت مین موجود ہے راگروہ مملالی جائے توعلاج جلدا دربہت معقول ہوگا ۔ کیونکہ اُسکے ذریعے سے مین بھی سکیصاحبہ کے حالات مزاج سے آسانی کے بالتومطلع بوسكون كالحينائخ كجرونون بعدوهمس حسب طلب بادشا وكفهان ہو بخ گئی۔ تگیصاحبہ نے اپنے کو کہ کے ذریعے سے اُسکی عمر دریا ہنت کی ۔ اور یری دیجها که ده شراب مبتی ہے کہ نہیں ۔کو کہنے دریافت کرکے مبگم سے کہا سکی عمرتقر بیآ جالیس سال کی ہے اور دہ شارب کابھی سٹوق رکھتی ہے۔ بيكم نے كهاكہ بچھے اس مرض سے جوروز افزون ترقی رہے كے اميد صحبت مین ہے۔ایں لیے مین اس امرکوکسی طرح گوارا منین کرسکتی کرمیرے آخر وقت مین ایس فاسفه کا با تومیر سے مسیم کوس کرے۔ با دشا ہ نے ایسیکے خلاف بهت كومشش كى لىكن بتيم نے اُسكى ايك بات مذسنی ـ ك عالمكيزامه

مرض الموت

جهان زیب با نوسگیم کے مرض الموت نے دوسال مک طول کھینجا۔ آخر ہر ذیقعدہ کو ہیکی صاحبہ نے داعی اجل کو ابلیکہا۔ انا ملد دانا المید راجون۔ یہ حادیثہ حید رآباد مین واقع جوا۔ بیگم کی لاش وہان سے وہلی کو منتقل کی گئی۔ اورخواجہ تنظب الدین محریختیا رکے مقبرے کے نزدیک وفن کی گئی۔ انتقال نعش یقنیہ خرات۔ اور تجہیز وکھین مین دولا کھ روپے صرف جوسے۔ با دشاہ کو ایس سامخے سے حد درجہ صدمہ بہونچا اور اُسنے زصون مرود جسکے ساتھ اُسکر عمد شاب سے عشق تعاقطعی ترک کردیا۔ جهان آرابیم کی علالت

جهان آزامیگم کی علالت جسکے تعصیلی حالات گلصنے کا ہمنے انھی و عدہ
کیا ہے ۔عمد شاہجهان کا ایک ایسا وا تعہدے حسکوتمام مورضین سے اسی
کتابون میں نہا میت شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ اِسلیے تبیشیت مورخ کے
ہم برجمی کمک کی توضیح واجب ہے۔ اِن حالات سے آسانی کے ساتھ میدا ندازہ
ہم برجمی کمک کی توضیح واجب ہے۔ اِن حالات سے آسانی کے ساتھ میدا ندازہ
ہوکے گا کہ بگی صاحبہ کی دات عمد شاہجان مین کسیقدر و قبیح تھی ۔ اور بادشاہ
کے دل مین اُسکی کسقدر مجمت تھی۔ علا وہ بربین اس سے اُس زیلے کے بعض
اور دلحمیب واقعات برجواُس و تت کی تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں کا فی رشی

اپرسے کی ۔ مسک بیس سے اپنی خوابگاہ کوجان آراکی سالگرہ کاجٹن تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس سے اپنی خوابگاہ کوجار ہی تھی۔ اتفاق سے اُسکے کپڑے میں جعطر جہانگیری سے مرسم تھا شمع کے ذریعے سے آگ لگ گئی۔ اور تام لباس جلنے لگا۔ بگیرے نے حیاسے ذرائعبی شور وغل بنین کیا۔ اور ووٹر کر زنانے کمرے میں پہونجی۔ اورغش ہوگئی۔ دوجار لوٹڈیان بیرحالت و کھکراُس شمع حسن پر پروا نہ کیطیج گرٹرین۔ اور آگ جھانے لگین لیکن اُنکی کوسٹ ش کا رگر نہ ہوئی ۔ نیتیجہ پر جواکرا نمین سے دولوٹریان جل گئین بیگی صاحبہ کے بھی ہاتھ اور دونون شانے بیا جواکرا نمین سے دولوٹریان جل گئین بیگی صاحبہ کے بھی ہاتھ اور دونون شانے

بگیصاحبہ کے علز کا واقہ کے لیے جابہ ہ گر ہوا ' اُریخ کی میں الت تقی کہ ہوش و ہواس مختل تھے۔ چاراہ لطنت كاكونئ كامرنين كبا-اور مذ شدت المرسيع أسكا صے مین دوہر *تک سیا*دہ پر بیٹھکر نهایت خضوع دخشوع کے ساتھ وہ عطلق سے اپنی بیاری مبٹی کی تندرستی کے بیے وُ عائین مانگتا عقا۔ اوشا نے اس موقع پر میمنت مانی تھی کہ جان آرا کی صحت پر میں مایخ لاکھ روپیے النیرات کرونگا را وراسی کے ساتھ لینے اسلامین کیطرح مصنرت خواجہ رہ کے روضنهٔ مبارک کی زمارت کا بھی عهد کر لیا تھا۔ اس سائخے کے پہلے تین روز ا استے برابر مانچزار روسیے روزا دتقسیم کیے۔ اور دوسرے اومین حکم دیا که روزمز ۱ ن<sup>ر</sup>عامره سے مزارروسپیے خبرات کیے جائین-علا وہ برب<sup>ی</sup> ظا وغيره كي تعدادا وريمي فرها دي تقي -اس دا متے سے پہلے موسوی خان صدر کی غفلت رومعاش اليسيعه لوگون كوملكني تقى جوكسى طرحيه أمسكا استحقاق نهين ركھتے ينه واسوج سع بهبت مص مفلوك الحال المين حقوق سع محروم ر

ان غربون کے لیے آبو پر در دکے سواا در کوئی دزیعہ بھی پیغام رسانی کا انتین کا انتین کا انتین کا انتین کا انتین دل جاری کے دو من بین آگ لگائی ہے۔ ۔۔۔ ۵ بترس از آباد منطلو بان کہ جگام دعاکرن برسے بخت جگرے دامن بین آگ لگائی ہے۔ ۔۔۔ ۱ جا بت از درحتی بہراستقبال می آبی برسے غربا اپنے بادشاہ نے آخر بہت سحنت الحکام جاری کیے جس سے غربا اپنے حق کو بہدی بچے۔

بادشاہ نے آخر بہت سحنت الحکام جاری کیے جس سے پہلے حکیم محد داؤو و بادشا میں باری مورک یا بیب سے پہلے حکیم محد داؤو و کا علیج شاہ علیا میں بارو واسے ایران کا خاص طبیب تھا۔ اور اس کا علیج شاہ علیا میں شاہ جا ان کا خاص طبیب تھا۔ اُسکے کا علیج شروع ہواجو شاہ عباس فرما نزوا سے ایران کا خاص طبیب تھا۔ اُسکے کا علیج شروع ہواجو شاہ عباس فرما نزوا ہے اور مزید بران خصیب بزار دو پہلے عطا کیے ۔ اور مزید بران خصیب بزار دو پانصدی خلاف نے ۔ اور مزید بران خصیب بزار دو پانصدی فران کیا۔ دو وصدی سوار سے سرفراز کیا۔ خلاف دو وصدی سوار سے سرفراز کیا۔

كاعلاج

معبی محمور مین نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے دکن سے ڈاکٹر ہوسٹن نامی ایک انگریز کو جاز کے فرسے داکھ احبہ کا علاج ایک انگریز کو جاز کے فرسے سے طلب کیا تھا۔ اورا سنے بیکھ ماحبہ کا علاج ایک جس سے اسکو شفائے کا مل حاصل ہوئی۔ بادشاہ نے اسکے صلہ مین ایک فرمان نا فدکیا کہ انگریزون کی کمپنی کو مرحکہ تجارت کی کوشی بنانے کا نجاز سے۔ اورکسی عہدہ وارسلطنت کو اختیا رہنین ہوکہ کچھ انسے مزاحمت کرے۔ اورکسی عہدہ وارسلطنت کو اختیا رہنین ہوکہ کچھ انسے مزاحمت کرے۔ اورکسی عہدہ وارسلطنت کو اختیا رہنین ہوکہ کچھ انسے مزاحمت کرے۔ اورکسی عہدہ وارسلطنت کو اختیا رہنین ہوکہ کچھ انسے مزاحمت کرے۔ اورکسی عہدہ وارسلطنت کو اختیا رہنین ہوکہ کچھ انسے مزاحمت کرے۔

اصل بہے کہ مجمع احبہ کو عارف جراح کے مرہم سے شفا ہوئی مکم ہو کہ شاہرجان نے ڈاکٹر بوسٹن کوعلاج کے لیے طلب کیا ہو لیکن او ورشین نے کے اسکا ذکر نہیں کیا ہے۔ با دشاہ نے بیگھا دبہ کی صحت کے تین شن كانتفاء د وسراجشن اميد صحت كاكباحبهين تمام صلحاء علما واور امراسيم مدعوتصے ۔ اور ہرا کی سیرشیم با دشا ہ کی فیاصنی سے م کیے گئے۔شامیا نون کی رسیان-اور تام سازوسا ان درمونے کے تقے۔ رب ذرمنت کے لیے اُنین نہایت گزان ہوا ے گئے ۔ اور خنگف ملکون کے مبش قمیت فالین کھیا گئے گئے ین ایک مرصع تحت رکھا گیاجیسین گوہرہے بہا اور جوامرگران بہا تقے مثامیا بون کے ستون بھی جڑا دُتھے بتحنت شاہی کے ونون ن خرگا ہ تھے بینکے غلان مخل اور زر دوزی کے تھے۔ اور اُسکے اندا ا در پرنسے اور تصویر میں آویزان کی گئی تھین ۔اِن خوبصورت تصویرون کو ر دم دجین کے صناعون نے تیار کیا تھا۔اس موقع پر شاہھان نے تخت شاہی برنہایت شان وشوکت کے ساتھ حلوس کیا وارد گروجوشا ہزائے۔ استادہ تھے اُنکو بمیشنے کا حکم دیا ،چو بدار عصامے مرصع لیکر کھرانے ہوسے

حشرصه

اومیون کی صفین درست کرنے بین شغول تھے۔ زربین کرسیون پرجالجب استک واذ فرجاتا تھا۔ ایک طوف داربا مغنبون کی دکش آ واذ ون سے آسمان کو بخ رہاتھا۔ ایوان بڑم کے سامنے سیکرون کو دہیگر گھوڑے جنکے ساز وسامان سونے اور زربغت کے سقے ایک عجبیب اندازسے کھڑے ہوے تھے ہے میں فرسان بہارا کین شداخین این بہارا کی است جائے ہیں مورش کے مناز مہار وربانچ بڑار دو بہ خطاب کھڑرے مارٹ کھڑرے میں مورش کو سے دلاگیا۔ اور اسکوسائھ بڑار روب خیاس کورش کو جائے کا میں مورش کو جائے کا میں مورش کو جائے کا میں مورش کو اس کو بہار کو جائے کا میں کورش کو جائے کا میں مورش کو جائے کا میں میں مورش کی ساتھ شانی کا شکر یہ گیا۔ اور اس کے ساتھ شانی کی طائی کا شکر یہ گیا۔ اور اس کے داور مورس کے ساتھ شانی کی طائی کا شکر یہ گیا۔ اور اس کے دائی مورش کی در صرف شار میں صرف اسکور وربانی کا میں میں مورف اسکور کیا۔ اور اسکورٹ کا میں مورف شار میں صرف ساتھ در کا میں کا میں میں صرف ساتھ در کا میں کا میں میں مورف شار میں صرف ساتھ کیا۔ اور مورد کیا۔ اور مورد کا میا۔

انعام واكرام

دو هزار روید کے طلائی مجول روز مخیا ورکے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ بادشاہ ہر روز بگیصاحبہ کو میش بہاجوا ہرات اور مرصع آلات عنایت کرتا تھا۔ پہلے روز اسنے ایک سوبیتیں گوہرٹ ہوار دست بند کے لیے عطاکیے جبکی قمیت بالی لاکھ روید کی تھی۔ دوسرے روز ایک بیش بہا موتیون کی سربیدی عنایت کی جبین ایک بیش قمیت مکواالماس کا حرا کے شاہیمان نامہ وغرہ۔ ہواتھا۔ اُسکی بھی قیمت ایک لا کوروپیے کی تھی۔ اِسِ موقع پر بادشاہ نے جہان آرابیگم کو سورت بطورجاگیر کے عطاکیا۔
یہ شاہی جودوسخا بیگھا حبہ ہی کی ذات تک محدود ند تھی ملکہ اُسکے
ساتھ اور شاہز ادیون اور بیگون کو جوا ہرات مرصع زیورات ی خلعت ۔ اور
کھوڑے یا تھی انعام مین دیے جنگی قیت دس لا کھر دوپیے کی تھی۔ غرض
بادشاہ نے اِس خوشی مین بیس لا کھر و پیے صرف انعام کی مرمین صرف کرنے یا
بادشاہ نے اس خوشی مین بیس لا کھر و پیے صرف انعام کی مرمین صرف کرنے یا

ا در ۳ گفروز تک برا برسخاوت کا در دازه کھلار الم سیکر ون کے مضب سطیعے ا

ا ور مزار دن کی روزانه اور ما بایه تنخوامین مقرر پوئین - شامزاده داراشکوه کوشلعت خاصه نا دری طلا دوزی -ایک لعل دوگران بهامرواریدسر پریاند

کے لیے عطا ہوے ۔ا درایک جڑا وُجدھر۔ بچول کٹارے کے ساتھ۔اور ایک موتیونٹا غلاف عنایت کیا۔اوراہی کے ساتھ دو لا کھ رویسے نقد

میمی دیے۔

ای*ں واقعے سے میشیر با* دشا ہ اور گ**ک** زیب سے نا راض ہوگیا تھا م*یں سے بعض ایسی حرکتین سرز دہوگئی تقین جو*یاد شاہ کے بالکل

یوسه، ن سیب بر سازیب نے غیرت کی وجہ سے ملوار کرسیے کھولکر خلا ب طبع تقین - اورنگ زیب نے غیرت کی وجہ سے ملوار کرسیے کھولکر

وشهٰشینی اختیا ترکر لی تقی ایس ہایون تقریب پربا وشاہ سے جہاں آرا ئے اُسکے لیے سفارش کی جینا بخے اُسنے عالمگیر کے قصور کومعا ف کر دیا .

ا ورخلعت خاصه . نا دری طلا دوزی - ایک تعل - اور دومبیش فتمیت مردارید

له شابهان نامه وماريخ مندمصنفة شرالعلمامولوى ذكا والشرصاحب

اورنگزیب کی معافی

کما با د شاہ کے جود و کرم سے فیضیا ب ہوسے۔ با د شاہ سے بیکم صاحبہ کی صحت پر ہانچ لاکھ روپیے کی نذر مانی تھی ایک لاکھ روپیے غرباے مگہ کے لیے ارسال کیے ۔اور کاس مزا نهٔ منوره مج<u>س</u>یح اورجار لا که رو پی<u>ه</u> شریعین کمه کوعطا کیه به میکمهاه بیست ىنورە كے ليے ايك قىذىل تياركرا ئى يىنى يېۋە مان بعد عنر ۱۷ وبقعدہ کو ہا دشاہ آگرہ سے لا ہور کیط ن کشمہ کے سعكرى من متبخ سليمشتي كے روضے حبہ کے زخم کھر ہرے ہوگئے . با دشاہ نے ایسوجہ سے سفراجمہرکے صاحبه کوتکلیف نه هوگی آخرجارر وزمین بیرشایی قا فله محدا میویخا . محد علی فوحبرا رمتھوانے با وشاہ سے عرض کیا کہ بہان ہامون نامی ایک بہنوافتیر ہے ۔اُسکے باس ایسے زخمون کا ایک بیر بہدف علاج ہے بینانے مادشاہ نه أسكوعلاج سكميلي فوراً طلب كيا- اوربكيصاحبه كواسك مرايم سعاسِقدر فائده مېواکەسات ہی روزمین زخمون کا کوئی نشان ہاقی نہین رہا ۔ با دست ہ ت خوش ہوا۔ ا در ہاموں روپے کے ساتھ تولاگیا۔ ا ورا سیکے دطن مین بھی اُسكوامك كا وُن بطور جاگرك مرحمت مهوا اُسكى بيوى نے بہت زيروات ا نعام لیئے ۱ ورشا ہزاد ون نے توا سکواسقدر دیا که زندگی بھروہ محت اج نہ ہوا ہوگا -

خدا کی قدرت ہم کہ بیگم صاحبہ کو عارمت اور ہامون د وقص گنام اور بحبول شخصون کے علاج سے فائدہ ہوا۔جوامید ہم کہ ہمیشہ تاریخی دینیا بین زندہ رہیسنگے ۔

## جہانآرابگم ور پالٹکس

جہان آ رابگم کے مصنف اور ندنہی ہی عورت مذہتی ۔ بلکہ وہ ایک الے در سے کا پوکٹیکل دماغ رکھتی تھی۔ اور امور سیاست میں مبت بچر دلیسی لیتی ہے۔ اکثرا وقات با وشاہ کو فاک کے اہم معا لات میں دانے صائب ویا گرتی تھی۔ اکثرا وقات با وشاہ بھی زمادہ تر اُسی کی دایون بڑکل کرتا تھا۔ شاہجہاں کا عہد جو سلاطین ہندمین امن وہ ولت کے لیے صرب انشل ہے وہ زیادہ تر اسی صلح کا مبتجہ کے انریسے تنا۔

جمان آ رابیگم کی علالت کے جو ہمنے حالات لکھے بین ۔ اُس سے علوم ہوگیا ہوگا کہ شا ہجمان اپنی بیاری بیٹی سے کِسقد رالفت رکھتا تھا۔ ور اُسکی

ہدیا ہما ہو میں ہوں گیا ہوں کی سے معادر سے دیا ہے۔ رائین اورمشورے امورسلطنت مین کہان تک بااثر ہوئے۔ طری و ملک اور کر دوروں کے اس

قواکٹر بزیرلکھتاہے کہ باوشاہ شاہجان کو اپنی اس منظور نظرہ خزرہیجد اعتماد تھا۔ اور دہ اُسکی جان کی محافظ اور نگیبان تھی۔ اور دہ پہانتک صنباط

بیگمصاحبہ پالٹکس من دخل دائر

ى قىركا كھا ياكيون نهو يصتك خاص اُسيكےسامنے تبارنين شاہ کے دسترخوان برنہیں ٹیناجا تا تھا پیکمصاحبہ کوائمورسلطنت بن مل ہونا۔اور باوشاہ کے مزاج کی ہاگ اُسکے باعر مین ہونی ایسا کامل موناکونیٔ امرتجبیب مهین ہو۔ جهان آرا بیگم کے اس وقعت واثر کی دوسری وج بیہ ئبتت رکھتی تقی۔اور علانیہ طور میردا رامشکوہ کی طرفدا ت سرگرمی کے ساتھ اُسکی نفع رسانی اینے و مہ لیلی ہتی۔ اضا فد ہوگیا تقا ۔ کیونکہ وہ جوجا ہتی تھی دار اسٹ کوہ سے کرالیتی تھی ۔ حاصل بيركه جهان آرا بهيشه يولينكل مورمين نهابيت فالمبيت كيسلقه دخل دیتی تھی۔ا ورائسی کی راسے پراکٹرعمل درآ مرہو تا تھا لیکن ایس سے مِصرف شاہجانا ور دار<sub>ا</sub>شکوہ کی مجت<sup>ت</sup> کی و پکیجا تی تقی حواکثراو قات نها به يادير شاههان ودارا شكوه بی کانی دلیل ہے اوراُسکوہم آئیدہ چلکرلگھیں گے۔ شاہمان کے بٹے اُر ى خونرىزى مبواحاٍ بېتى بېيىسىين لا كھون جانين م ورسلطنت كالبمي مبت برا نفقيان بوركا راسي حيال سيه أسيف

شاہجان کی علائت اور و سکرشدن

او سکے میٹور کی خانہ حبکہ عالمگیرکوجواُسکے خیال مین اس خاندجنگی کاروح روان تقا ایک لمباچوْرا خطاکھا جسین بہت کچھیجے ہے آمیز ہاتین درج تھین ۔ چنانچ ہم اُس خط کو بجنسہ نقل کرتے ہیں ۔

ا نی که لا زمیدنشا ، بشریت وطبیعت انسانی ست منیزه ومبره ست ، رفا ہمیت برایا کہ و دائع بدا بئے اتنی اندوامنیت لاکہ وبمقضا كطبح تضفت أكمين اشرف بيج متنفع را العُت اتام باشد گردد - خاصتُه از فرزندان نا ماروان<u>ا</u> درین ایام که خاطرمقدنس بتدارک و تلا فی وُنَهِن و فتورسے ک رى تن برُكُزىدِهُ الْفُنس وَآفَاق بِحال كا فهُ برايادِ عامهُ رعايا يإ فيترما تقهي غابيت متوحبر وتتعلق سبت المتهاب نوا مرفلتنه ومنيا ولوشانعا ن وعنا دکدمورث ویرانی بلاد وخرا بی عیادمت معاذ ارتهٔ موجب ارخاطر بهابین وسبب کترت حزن و ملال طبع مقدس خوا بر بو د راین نشا <sup>زنا</sup>یسندیده و قوع این امزنا مرغوب از آن مرا در فزكرا لاستدبمرا ابسه تطيفه واخلاق كرميه وصاحب آواب ره وطبع سليمه أست بغايت زست ونازيا والجرم بنابرخيطلبي اين جند كلمه كهم آمئينة تضمن فوالدغطيمه وموصب تسنريه وتقديس ساحت باطن

ں را کا خطاور گزیب سے نام

ببطريق معادا زخس دخاشاك آمور ردبه وشيبون ذميمه بهت ں پذیرفت -اگرغرص آن برادر والاگهرازین توجه تہیج خبار من**ا** دو له رصالے اوموحب نومشنو دی خداہے عزوج کی ور ت منگامهٔ حبّاف حدال وحرب و قتال آ راهتن ویر ت ـ و قمرهٔ آن درین نشا رِجز بدنا می و دران *نش* مرائخا می نیست واگرآ رائش منگامه مخاصمهٔ ومقا ملهاز بهرشاه بل شکوه) اقبال بست ونیز درا نین حین وخرد صواب گزین بیندیده ت نصیم عزیمت حرب و فشنه انگیزی ازان برادر مو والأكهركه بمجامدا وصناع ومحالن اطوار ومكادم اخلا ئ موصوف معرو<sup>ن</sup> متبر دراسترصنا سے خاطرا قدس خاقان خجسته نظسه و شاه فرستهٔ سیرمی کوشند دَبه سیج وجهٔ دبا سیج کس بسیندیده نیم چة و قف چندروزه در بن دارب تناب و قرار ومسلزات البه فریب این مرايم ستىعا ركه ما عث از تكاب ثنين امر ندموم ونالېسندىدە باسىپ ت نشار ابدوطراز سوامت سرائے فلد بست سے

ب أن ست كه آن مرا در ناملارازین امور روبه وا فغ بمنتج سوى خاتمت وتمروخاتمت عاقبت مست در <sub>ا</sub>سترصای خاطر قدسی مناظرشا مهنشاه دین پر ور وخا قان م<sup>گ</sup> ن ومقد ورسعی ناید و خوشنو دی آنحضرت را از موجبات بن فراگرفتهاز منشا جقيقى مت وتوم درراه خلات خليفه الهي لليأون مخالفا لالملك مودن مت والربطليه وغرضه غيرازين مركوز خا بابتدم لينديده عالمرخز كوان ست كه درسرزمينغ كمهضرب موده مرطبی که مجنورخاطرگرای د انند تا بهعرض اقدس وار مع رسانیدهٔ مطابق ابتغاہے خاطر عزیزا لای طبع گرامی سرانجام داده آیدو دراسعاف دانجاج مقاصدو کمارب وجهانبا ني سعى واحبها د وافي برتقديم رسانيده شود.

الو خطاكا عالمكيركے دل رکھ اثر مذہوا۔ وہ سرابر صول مخت كى

ت میں صرف کورنش کی غرض سے حاضر ہونا چا ہمّا ہوں۔ گومپر۔ ر دمجرت اے حضور کے بہونچے لیکن اٹبک میکو حضور کی زندگی کا<sup>لی</sup> نہیں ہواہے۔اسِوفت اطیبان *خاطرے لیے تمنی زبارت ہو*ن شاہجان توایک تجربہ کا راد شاہ تھا۔اورز را پر کے نشیب فرازسے وب آگا ه نقا ا درا در گازیب نی سرشت سے بھی اُسکولوری دانفیت تقی ۔ اسوجہ سے اور نگ زیب کی درخواست قبول کرنے میں اُسکو کھیا ا مکر برگمها صد نے با دشاہ کو سمھایا ، ا ور د و بون کو ملانے کی اس غرضت شش کی که کسی طرح پیرشرو مشا در فع بهو-ا ور ملک مین تھرامن وا ما ن ہو جائے ۔ چنا خیرشا ہجان نے بنگر صاحبہ کی فہائیش کے موافق اُ درنگ رب من آنے کی اجازت ویدی۔لیکن جونکہ شاہجهان کوا وربگ ریب کیطر<del>ش</del> ن نه بھا اسوحیہ سے قلعہ میں اس متنم کا انتظام کیا کہ اور نگ زیب اگر ریش کھی کرے تو وہ کچ کام نہ کرسکے ۔اس امرمن حیان آر تی لیکن بیرسب بند ومبت حفظ ا تقدم کے طور پرتھا۔ وریڈان دو نون کو ورنگ زیب کے خلاف کوئی سازش مرکورخا طریقی۔ جان آراکی حیوٹی ہبن روشن آراا ورنگ زیب کی طرفدار بھی! و عان ود ک سے اُسکی مخت نشینی کی کوشش مین سرگرم کلمی۔ قلعہ کے پ عالات د مگفکه اُست خفنه طور را ورنگ زیب کو کهلا بھیجاً کہ وہ تعلقہ من آنیکا ہرگزارا وہ نکرے کیونکہ ہیم صاحبہ نے اُسکی گرفتاری کا وہان ایسے جب ال سفرنامه واكثر رينير- پھیلار کھاہے۔ اور یہ ظاہری آؤ کھگت اُسکامحض جکہہے ، اور نگری بینے ، یہ خبرحب سٹی تو قلعہ مین آنے کا عزم فننج کیا۔ اور ایک دوسری چال چلا بجا ہے اپنے ، اُسنے اپنے بڑے جیٹے محرسلطان کو قلعہ میں بھیجا کوہ اُسکی طرف سے باوشاہ کی خدمت میں حاض وکر کورنش اداکرے اور زبارت سے مترف اندوز مور

چوگم اوشا ه کو هرسلطان کیطرت سے کسی ساگرش کا خیال نہ تھا۔ شا ہزادہ نے اُسکی غفلت کا موقع پاکے قلعہ پر نہایت آسانی کے ساتھ قبضہ کرلیا۔ اور با دشاہ کی خدمت مین حاضر بڑوکر آداب عرض کیا اور کہا کہ اب عرصنور کی زیادہ مہوکئی ہے۔ اب حضور مین قالمیت فرمان روائی کی نہیں باقی رہی۔ اب مناسب یہ ہے کہ حضور کوئی گوشۂ عافیت اختیار

ک بین . اور قلعه کی گنجیان میرسے حوالے کردین '' کرین ۔ اور قلعه کی گنجیان میرسے حوالے کردین ''

شاہمان دوجارر درنک توٹال مٹول کرنا رہا۔ آخرمجبورا مجسلطان کی درخواست اُسکوفبول کرنی ٹربی لیکن اورنگ زمیب باا مینهمه شاہجان کی ملاقات کو نہ آیا۔ اِن واقعات نے جہان آ رائیگم کو بہت پرمثیان کردیا۔ اور و ہ اس فکرمین ہوئی کہ کسی طرحبر صلح ہوجا کئے ۔ چنا پنچہ وہ فواور گزیب کے یاس کئی چوشہر سے کچے فاصلے پرخمیہ زن تھا۔ لیکن اوزنگ زریکا ول

چونکہ اُ سکی طرف سے م<u>کدرتھا ' اُ سنے بیگم صاحبہ کے استرام میں تقصیر کی</u> او*ر* اُسکااستقبال بھی نہیں کیا ۔لیکن حہان آ مااپنی دُھن میں تقی ۔اُ سنے اسِکا کچھ

. بْدِ. تَارِيخ مِنْدُمصنف ذَكاوالله

ہمان آرائی اورنگ نیب سے ملاقات

يهلے پدر مزرگوا رکی طرف سے اُسنے شوق دیدار فاہر کیا ۔ ا ور سے کہا کہ حضرت طل شبحانی کی یہ خواہش۔ ، دارانشکوه کو عنایت کرین ۱۰ ور قجرات پرمراد مخش قالبخ ن عطام و - اُسکے علاوہ یا قی کل مالا سردرکرین -اورنگ رمینے بیکرصاحبہ کی پرہائین سُنکر َ واب ی جوصرف بیشاور عداوت کے جوش سے اندھی اواکٹریز کاالزام کشت سے مجھی ہوئی تقمی کہ وہ سیا اکوا(اور مگٹ یب) اوراسکی تردیم میں برکن لوآئيگا - ا ورأس برند كى طرح جوآب لينے دام يضلب جا ا ہے گرفار ہوجائے گا۔

یہ ڈاکٹر رنبر کی رائے ہی۔ اور اکٹر مورضین یورپ بھی اُسکے ہمزان ہیں۔ لیکن حقیقاً بہ صن بے اصل ہے۔ جہان آ رانے اور بگٹ ارسب کے قید کا کھی ارا دہ نہیں کیا۔ اُسکو ہر طرح صلح مقصود تھی۔ چنانچہ اُسنے اس ہنگاہے کے زمانے بین جسفدر کام کیے وہ سب با واز بلند کتے ہیں کہ بگر صاحبہ کے شیشۂ ول میں کسی ستم کی سازش کی کدورت دفقی حضائچہ اُسکا ضاجبہ کے شیشۂ ول میں کسی ستم کی سازش کی کدورت دفقی حضائے ہواسکا خط ہجوائے عالمگر کو نہایت خلوص ول کے ساقھ لکھا تھا اس و عوے کی توی دلیل ہے۔ اور شاہجان کی کچھا سی نازک حالت تھی کہ اُسکو قید کے جاسکیا کیو کہ اُس وقت شاہجان کی کچھا سی نازک حالت تھی کہ اُسکو قید کے جاسکیا کیو کہ اُس وقت شاہجان کی کچھا سی نازک حالت تھی کہ اُسکو قید کے

سوالوی چاره نه تھا۔
جہان آراکے بارے بین برتبر کا یہ گھنا کہ وہ کینہ و علاوت کے جش جھان آراکے بارے بین برتبر کا یہ گھنا کہ وہ کینہ و علاوت کے جش اسے آندھی ہوری تھی یہ بالکل بے سرویا ہے۔ جال یہ ہی کہ واراشکو ہی کوکسی قسم کی علاوت نہ تھی ہاں۔ یہ اُسکی خوا ہمش ضرور تھی کہ داراشکو ہی اولیع ہدر ہے ۔ اور شاہ بہان کے بعد اُسی کوسلطنت ہند حاصل ہو کیو کا این اشاہ بہان کی اولا دمین سے بڑا تھا۔ اور شاہ بہان نے اور آسکو اُسکی علاون اُلی ہے ، اور آسکو اُسکی مقول وجہ دیتھی کہ وہ اس عہدے سے معزول کیا جاتا ہوان آراہ بگی کواس پالسی مین زیاد و رُختا میں بور کی دا ور اور یہ جھی ہوئی تھی کہ اِسکے خلاف علی کرنے مین بڑی خونریزی ہوگی ۔ اور اور اور یہ جھی ہوئی تھی کہ اِسکے خلاف علی کرنے مین بڑی خونریزی ہوگی ۔ اور اور اور یہ خوال کیا جاتا ہوئی تھی کہ اِسکے خلاف علی کرنے مین بڑی خونریزی ہوگی ۔ اور اور افرام سلطنت درہم وبرہم ہوجائے گا۔

Strage

ر فیوزمر ر فیوزمر واعقار کیشهادت

دا کشربرنیر کے اس بے ال الزام کی تردید میں ہما سی کے ہموطن ڈاکٹرٹیونیر کی تخریر تفل کرتے ہیں جوعد شاہمان میں بغرض سیاحت دارد ہند ہوا تھا۔ دہ لکھتا ہوکہ اسمین کو ٹی شک ہنین کا جمان آ را سکم ایسی عورت ہوکہ تھا مہ دنیا کی تمام دصا ف اورخو بیان پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ عورت ہوکہ اگر تمام دنیا کی سلطنت اُسلے ہاتھ میں دیدی جائے تو دہ نہایت عد گی کے ساتھا س پر حکومت کرسکتی ہے کہ اگر شاہجان اور اُسلے بھائیون نے اُسکی دلے پرعل کیا ہوتا تو عالمگیر کر کبھی گئت ہن تصبیب مذہوتا ۔اورمعا ملات ملکی کی صورت داک کون ہوجا تی۔

ر روں ہم ہوئی۔ کا جہان کے قید ہوتے ہی جہان آ راکے نضیب کی ا گروش شردع ہوئی۔ گرہ کے قلعہ بین ایک بچوٹی سی سجد ہے ،اوراسیکے ا متعلق ایک کرہ بھی کہتے ، حالمگیر نے لینے شاہنشاہ باپ کواسی جگہ قید کیا ا مقار جہان آزا اس صیبیت کے زبانے میں لینے باپ سے کھی حجار نہ ہوئی۔ ا دن دات اُسکی خدمت میں مشغول رہتی تھی۔ اسی سے میں ایک حرض کھی ا سے جسبین شاہمان کے لیے ایام سرا میں وضو کا یائی گرم کیا جا تا تھے۔ ا بعض مورض کھتے ہیں کرجہان آ را بیگر خود اس پُر عبوہ و کر ہوا۔ اس شین

شابههان تورندی عفر منه-نک جبیل کے سائٹ اید عمیر و ن سے ایک بارقید کی حالت بن موال کیا تھا بیخ اکتابها الی سیکے بروقت باپ کی خدم جو برگافت بین چا اکر اُن سب جواہرات کو میں پواڑا کہ ایموض پر برد منفرنامہ ڈاکٹر شیور نیز ڈاکٹر شیور نیز ر) بنز سفرنامہ ڈاکٹر شیور نیز ڈاکٹر شیور نیز ر) ا کرا طرا می اسوروقی تھی۔ شاہر مان ہمیشہ اسکوتسکین دیا کر تا تھا۔ اور اسکو توکل اور اسکو توکل اور اسکی وفاد ا وکل اور صبر کی ہوایت کر انتھا۔ اسٹر ۲۶ رحب کی شب کوجب اسکی وفاد ا بیٹی اسسکے سراہنے بیٹھی ہوئی تھی اور اسکی نظرا پنی زندگی بھر کی جان شار اور آرام جان بیوی کے روضے پڑھی ہوئی تھی۔ روح نے پرواز کی ۔ انا بعد والی البدر اجمول ۔

جهان آرا بیگم کوامِ سائخه سے جواریخ ہوا وہ معرض مخرر مینی پن میں دورگ یون نوار میں بین میں طور

دوسرے ُراورشاہجان کوئٹن برج کے متصل جہمین اُسنے وفات پائی تھی ایوان بین غسل دیا گیا۔اور کشتی کے ذریعے سے متبت تاج گنج نگ پہونیا ڈی گئی۔ واصنی قربان علی نے نماز جناز ہ برمھا ٹی جہان آر ا کی

خواہش تھی کہ جنازے کے ہمراہ شہر دمضا فات نے تام علماً مشائخ ۔ اور '' فریر

مُراشْرِکِ ہون۔اوروولت خانہ سے مدفن کک کثرت سے روپیے غراج بن قسیم کیے جا مُن لیکن افسوس ہے کہ یہ اموراُسکے اختیار سے ابہر تھے بن قسیم کیے جا مُن لیکن افسوس ہے کہ یہ اموراُسکے اختیار سے ابہر تھے

ا دارگائیے بنے دہلی میں اپ کے مرنے کی حبیوقت خبرشنی تو ایسے \* ' کی از کے رو ماکرسپ ایل در مار حیان رسکنے۔ اور فور را

سگسنه بهی اُسکی اُ مدا مدکی خبر اکر طرمی

كيا - اورتام قلعه زيون بينت ب كے تفانون سے مزين شاہبان کی دفات

یگر وسومر

جورًا بنهاجوا مرات سيملو تفاء أنين تقصبن برشابيهان كونازتها سيليه بعدهبي اورنك زيب متعدو باربهن كوتس در می مرحاضر بوکرند رمیش کرین بیجب ایل در ا<mark>ر</mark> بوسنطح تومبكم صاحبه في اپني مشهور د مرحض كويعاري بعار اس قیام آگرہ میں جب پہلی بارعیدآ بئ ہوکر جا مع مسی منا زکے سید گیا۔ وہان سے وانس آگر نہا ہ در بار کیا ۔اور نہایت شان وشوکت کے سابھر فخنت طائر مه پیشتراسی غرض سے آگرہ بن منگوالیا تقا۔ یہ بہلا فت آگره مین اس تحنت برحلو ۵ گرموا -ا مِن شن وہ جواہرات مس سے لیے۔ یہ دہی جواہرات تقے جنگا

اس موقع پرعالمگرنے ایک لاکھ انٹرنی بیگر صاحبہ کو نذر کی ۔ اوراُسکے عاگیر سن بھی اضافہ کیا ۔ اوراُسکو بادشاہ بیگر کے خطاب سے سرملیند کیا ۔ علاوہ برین ایک ایک لاکھ روسیے پر بنزیا نوبیگر ۔ اور گوہرآ رابیگر کو بطور انعام کے سلے اور اسپطر حربتاً م نتا ہی خاندان کو انعام عطام بوا۔ اور امرا کے مناصب بین اصنا فہ کیا گیا ۔

## أخرى ايام فريب وروفات

شاہران کے قید کے زلے سے جہان آرابگر کے زوال کی ابت لا مودئی۔ اورا سے اپنی بقیہ زندگی منہ ابت گمنامی کے شافہ بسرتی اول اول عالمگیراسی بظاہر بہت و فقت کرتا تھا۔ اور بہت سے خانگی امور میں اس مشورہ کیٹا تھا۔ اور بہت سے خانگی امور میں اس سے مشورہ کیٹا تھا۔ بڑی تقریبوں میں توجہان آراہی کے حکم کے مطابق تما امور انجام پاتھے۔ کیونکہ شاہی خاندان میں اُسوقت بھان آرامی سے اور جہان آرامی سے اور میں اُسے اس شاہ خور پروہ ایک بڑی نظم عور تراہ ہوں تا بہاں کے عہد میں اُسے اس شاہ عالمگیر نے اُسی جاگر بھی تقی ۔ شاہجان کے عہد میں اُسی بارہ لاکھی جاگر بھی عالمگیر نے اس جہاں کے عہد میں اُسی بارہ لاکھی جاگر بھی عالمگیر کے ساتھ انہ اور اصافہ کیا نے وضلہ عالمگیر کے رمانے میں کی سترہ لاکھر رو ہے اُسکو بھور جاگیر کے ساتھ کے ۔

بگیصاحیہ ساتھ عالگیر کا برتا ڈ۔

یکن جهان آرابگر کی به وقعت ومزمت تعوری می مدت کک رہی الْكَيْرِكُوتُواْس سے ربخ ہولیٰا ہی نقاِ۔اورابھی اُسکے دل سے وہ پوری طور په روش آرا عالمگري حيوڻي ٻن گفي يحينے اُس لى تخت پر بيتھتے ہى رومين آرا كا نيرا فبال حبكا بشايخ الذان وہ بہت حلتی تقی یا دراُ سکے احترام کوحسد کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اب ، تحنت نشینی برجواُ سکا ا قبال جیکا تواُسنے جان آ راسے کا وش قدیم کا بدلہ لینا شروع کیا .ا ور عالمگیر کے شیشئہ دل کوئیہم شکا بتون سے مگدر کردیا ۔انتھیکے سائقہان آ راکو اتش رشک میں جلانے کی غرض سے اُسنے بڑی شان و بد رنیرنے اسکے حاوس سواری کی اسطے صور کھنچی۔ حِنانچے آپ لینے خیال کوکسی ہی دست بینے مگر روشن آرا کی سواری سے زیادہ اور اطلا دیے کا ٹاشا قیاس بن نہ انٹیکا ۔ یہ بگریگو کے نهایت عو<sup>و</sup> ا در بڑے قدآ در اعقی مرا یسے میگد ذیر میں سوار ہوتی ہے جسکے شنری ادر لاجوردی زنگون کی جا گال دریہ اسکے اعلی کے بیچیے بیچیے چھ اور اعلی پلتے بین جن بڑا سکے عمل کی معزز عور تین ہو تی بن اُ

لَّ يُمِكُرُ لِنَّهِ وَشُنَّ ٱلراكا عالمُكْبِر رِجاد وحِل كُماء اوراُسكاد ومهوسكا ليكن روشن أراكا بداوج تقورت بي ما ندمن گهن لگ گما - روشن آرای به ر د نسریهی شان ورخوبصورتی من رومش ارا کے میگا ے بیسیا ورخاص خاص خاجر سر بھیا ری بھادی پوشاکین پہنے ہو مے منقش کھوڑ دن ہ سوار موت بين اور إلقون مين ميم إن ليے موت موت مين ما ورامسك إلحقي كار دكر دايك . فیری اورتا تاری حورتون کاموتلید -جرنبا اوسنگار کیے موے خوبصورت اور ما دیا گھوڑون برسوا ا سوتی مین اینکے علاوہ اوربہت سے خواجہ ساڑ گھوڑ دن پرسوار ہوتے مین - جنگے ساتھ بڑی بھیڑ میدل لما ذمو المنقون مین بری میری حیریان لیے بوے شاہزادی کی سواری کے وائین بائین بہت وور آگے آگے سامنے کے لوگونکو ہٹاتے جلتے ہیں کہ راستہ صاحت سے۔ اِن ما ٹھوستر ہا تھیدوں کا دقا ک تول *كرقدم دكفنا - اورميكة و*نبركي وه **چ**ك وكمك ورتهايت خوش لباس ا وربيه شارخدم وشم كا انبوه وافع بن مكيف واله كرد برشابي شاق خوكت كا ايت عجسيب ثرة والنابو أكرمين إن مب اخريك ما و كوفله باعدًا يُ كَنْ فِرسه در كُمَّا ترميثك مِن يُحافِّف بالمندوساني كبيشة وكانتر واستعار برك طوراً لة يه شاهزا ديان نهكن بلكرديويان بين جرائنيون رسكية دبرون مين بيشي ببوئ خلائل كي فطروت وشياه جاري مِن ؟ لِيْصِفْيالات كى لبندر دِوازى كامغلوب مِوجانا يحسين بكيين ليضميكم ونبرونين يون د كهائي ديتي بن گویا هوامین برمان اُرمی حبار سبی مین -این تنگیات کی سوار یون کا تخبل اسقدر دلحییب مرکزاُ سکی ما<del>د "</del> بھی طبیعت کو ایک مسرت حاصل ہوتی ہے ( سفرنام واکر مزیر)

رش آرا کازوال

The state of the s

( بنزد ) داکشر شورنیر سنے اِس مجم کے حیال حلین رپست سلے کیے مین ۱۰ کی وقعت کا افرازہ اہل لفسا ِں سے اچھی طرچر کرسکتے ہیں کہ داکٹر ٹیور نیر کرائے اُس موقع پرجہان اور گٹ یب کی دار اشکوہ <del>س</del>ے لڑائی کا داقعہ بیان کیاہے پرکھھاہے کہ اور نگ زیے نے روش آراسے وعدہ کیا عقا کہ اگر تو اس الوائي من مبري مددكر كلي تومين فتح باف ير بخصي شادى كراو بكارا فسوس-

Silver of the second

ىثت يا د شاه جهان را ـ ازمها جربت حينين محترمة شفيقه أحملين بررصاسه قادر فمآرير داخته زادرا راحله بجا آور ديو ىنۈدى ارواح آن - ياڭ نژاد بهياساختەمتعلقان مرد*و* رااز ذکور وا ناپ به فرا وان عنایت ورعایت از لباس تعزبیت برون آوزند جهان آرابيكم كالأفتاب العبال حبب سيرغروب مبوا السنف الميني كو ہمہتن زیدوعبادت سکے لیے وفقت کردیا ۔ اور دُنیا دی حاہ وجلال سے اعراص کرکے امراتب عرفان کے حصول مین سرگرم ہوئی۔ اُ سکے ناہنالی خا ندان كإندىب توشيعه نظأ كيكن وه لينه والدين كي ظرح ايك اسنح الاعتقاد ن أُسِكَ مُدْبِ كاروح وروان تقوف تقا. ڈرگان قدیم کیطرح خواجہ صاحب کے ساتھ حدور جھیل<del>ہ</del> بنائخه مونسس الارواح كي تصنيف -اوراُسيكيمت قدانه مضاين ں قوی دلیل ہن ۔خواجہصاحب کے ساتھ جواسکوا عقاد بھتا۔ رہ اس سے ہوسکتاہہے کہ اُسنے ملنے مزارکے سکتے میں بھی ہ عقيدت كالظهاركيا ـ جان آ رابگم ہرسال حضرت ِ خواجہ صاحب کا عرس کر تی گھی۔ رضہٰ مقدس من لينيه اسلاف كي طرح أست بهي لينيه ا را دت كي بهت يا د كاري چوڑی ہیں بینی والان جوخانقاہ شریف میں ایک متا زعارت ہے

ازىب وزىنىڭ كى جىزىن ندر كى تقين -ن آرا بیگم اول اول حب شاہجمان کے م ہےاُ سنے ایس وا تعہ کو بہت چیش دل کے جان **آراکوخانقاہ مقدس کے سا**تھ<sup>ع</sup> ميكومد فقيره حقيره جهان آراكهجون ازيا ورى بخت وفيروزي طالع ت والديزرگوارخود متوحه خطهٔ يا ک اريخ هميزد چم ما ه رمصنان المبارك سنه كمينزار وحبل وينه بجرى تا تالريخ که داخل عارت کنارتال اناساً گرنشتمه وم نورحضرت يسرد سنكيرخوا حبهعين الحق والدين رصني امترم دحيرا غانے خونبی کردم سالح دلٹدوا لمنہ کدر وزننج شنبہ چاردم

ب ودم دار دردارهٔ اگر برمبارک پایرمهنه ورمین کوسس کنان دم ورەنلىيىن *ىرقىح ئىرف*ۇح خوامدم - و تا وقە بهار واح آنخضرت رونشن کرده روزه به آم دیدم آمنیا که مهترا زصبح ب<sub>و</sub> د -اگر اختیار میداشتم *هیشد*د. ، نا چار مجشیم گرماین و دل برماین از ان درگاه رخه بطرفه كبيقرارى درمن بود وصباح آن روز حبعه والد ار کوخ فرموده متوجه اکبرآ با د شدند - این کتاب ستطاب را که این ت اشتال حضرت بيردستكير صى الله عنه را وررسانیده دران جمع منوده موسوم مرسالا داح

ية سرت بتكم في عالمكيرشاه كعل بين ساتوين صال مبار ت کے وقت بیگرصاحبہ کاسن سترسال کا تھا۔ عالمگیرنامەمین اس واقعه کے تتعلق میاست درج ہے :-بهفت<sub>ر رم</sub>یضان از وا تعه دارالخلافة معروض *گردید که ملکه ملکی صفاح* من را رحهره در<sup>ا</sup>نقاب عدم بوسنت پدند - و درخلوت سارے حاویدآرمیدند - وصحن صْفيا شِيخ نظام الدمن اولياكه درايام حيات خايهُ عهارت فرمود ه بو دند؛ مدنون گُرد پیرحصّرت را ازسنوح وا قعیمشیرکلان را ن یشفقت توا ما*ن خاطر مکدر گردید. تا سه روز* نواختن نو*ب*ت هٰوٺ حجب مغفرت مکرائم خصائل جود ونشرائف شائل ا آداب واخلاق بأكفا وصرف عنايات واشفاق بأعموم برايا اتصاف دشتنند سائه فیض از سرعالمیان ناپید شد. ما نُهُ کرم! روست روز گارکم گردید حکم ت-القاب آن رحمت انتساب نوار آب صاحبة الزمان مي نوشته باشند. ويحكم، مشعر درین برده با آسمان *جنگ* میسر کداین برده ماکس همآهنگ نیم ئى ىرداختند . تخصيل چوشنو دى مرحومة تبعه وخدمه را با اصاف

كحارم وانواع مراحم نواحتز جان آراکنے اپنی وفات کے بعد تین کڑور روسیے کی دولت چھوڑی یے اور کہا کہ ازروے شرع ایک ملٹ سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں جهانن آرا بیگم کامقبره حضرت شیخ نظام الدین اولیا کے مزار کے ماس اقع ہے۔اسکوخو دبگم صاحبہ نے اپنی حیات میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ مبارک مقبرہ بالججركي صورت مين سبها وربالكل سأك مرمر كابنا بهواسهه را ورخصيت س جرسه من جار قبرين بين بين بري شري شري ادرايك جوملي . بیگرصاحبہ کے مزار ریاعبارت کندہ ہے۔ تفقیرهٔ الفانیه جان آرا بگم مریغ اجگان چشت بنت شاہمان اوسٹا غازی انا رامند بر ایئر سلانی ایم بير أثارالصناديد- جهان آرابیگم کی یاد گارین

شاہزادی جہان آرا بگر کو مبطرے اکساب نفنل وکمال کا شوق ہمتا۔
اسی طرح پرعمدہ عارتون کی تعمیہ سے بھی اُ سکو بہت کچھ دلیسی تھی۔اور فطراً اُسکو
ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ وہ شاہجان کی بیٹی تھی جنگی عارتون کی آج
چار والگ ہند میں شہرت ہو لیکن فرق یہ ہے کہ شاہجان نے زیاوہ رسطے
و رمحالات وغیرہ کی تعمیر مین و ولت صرف کی ۔ گرجان آرانے لینے ایس ق کو
ایسی عارتون کے بنوانے میں پوراکیا۔ جو ہمیشہ صدقہ جاریہ کا کام دنیگی۔ بگم
معاصبہ کی عارتین ہند وستان کے منافق صون میں اب ایک موجود ہیں۔
معاصبہ کی عارتین ہند وستان کے منافق صون میں اب ایک موجود ہیں۔

چنایخه اُسکی چندعار تون کا ہم یہان ذکر کرنے ہیں ۔ جانبچہ اُسکی چندعار تون کا ہم یہان ذکر کرنے ہیں ۔ جانبوسور آگر ہا ۔ بدحیان تاریکر کی بیسسے ممثل زوں بہتہ عیاریت ہے۔ وی قریر

<u> جاً عسب آگره</u> <u> جائع سبحد آگره</u> قریب اپنی صلی حالت مین اب مک موجو دسیر - پیمسجد د لمی کی سبوجام

کے اِلک مشابہ ہے۔

مورضن نے اسکی تعمیر کی نسبت یہ لکھا ہوگہ ہلے شاہجان ایک حامع مسی حبنا کے کنارے بر منوا تا تھا بسکی بیض ملکی معاملات ایسے سدراہ ہوے کہ اُسکی تغمیر تھوڑے دلون کے لیے ملتوی ہوگئی۔ پچھ صے کے بعب شاہجمان کا ارادہ بدل گیا۔ اور اُسکوخیال ہوا کہ جائے مذکور پر تعمیر سیجرب ہو کیونکہ وہ حکمہ شہر کی آبادی سے کچھ فاصلے پرواقع ہے اسلیے جوہری بازار مین فریب فلومعلیٰ کے اُسنے اس عارت کی بنیا دو اللے کا قصد کیے اجب

ەن *آ را كوامكى خېربو*ئى توئىسنە شاجھان سىھاجا زىت لىگرايس كا رخر كو-رأس عاليشان عارت كي تعمير شروع كردى سيبله يهرخا یہ عالیشانعارت اپنے سال کےعرصے میں تعمیہ کو بہونخی-ا وراً ر ر وسیے حرف ہو ے ۔اسلی بنیا وایک بہت مکند صوتر ہے کی د لوارین قداً دم تک سنگ مرمر کی بین اورائیر اشیه لکا ہواہیے - آسین کیانج عالیشان محاب دار در وازے بٹ سے زیا وہ عربیض ہے۔ اوراسکی مقف ب مندا ورشت بهل گنید سنا مواید - وسط کی محرا ر والضنط نهايت نوبصورت حرومت بين كنده بحزا ورمحرا ب لكرسى فرج ہے۔ بیش طاق پر بیر عبارت كندہ ہے۔ و دیست شگرت خدای منان روب زمین را - وم مشرذوالفرقان عبادت كرس لاء ومنظرميست نورا فواي ديده وران ت ولكشاعار فارج منيقت بين راكه برا مرر فيع القدر نواب درشیداحتجاب بهت قباب عفت نقاب سده نسارز مان صا نسوان دوران ملكه حهان الكه كيهان ناموس العالمين اعرِّا ولا وِامير المومنيين

كرم وحود مركزيه هضرت معبو و فران فراي بحرو برداد ده عا ده نوازی ابوانظفرشهاب الدین محرصاحبقان <sup>ا</sup>نی<sup>نا</sup> زی بمبلغ پنج لک روییه که قریب منتده هزار تو مان دانج ایران بے نیا زیبے انیاز این بناہے رقبع راچون بر ش حروب كوجا ثون كى علدارى ن غدر کے زلنے مین قلعہ کے تصل واقع ہونے کی وجہ سے ہے۔ عالمگیزامہ وغیرہ سے طاہر۔ یت مورتین محطا وغیرو کے مندر ون سے آگرہ م<sup>یل</sup> ای*ک*لیا برکے حکم کے موافق اس مسجد کے زینے کے بیٹیے د فن کردی گئین

جان ابتك مرفون ہن ۔ اِس مسجد کے تصنّہ زیرین میں بہت سی دکا بین بن ۔ انکی اہا مذا میں ياً ساست سور و بيه سبع ممبران لوكل احبنشي ابل اسلام كالهيين دفتر ہے۔اسکے متعلق ایک عربی کا مدرسہ بھی ہے۔ ى دالان المجم صاحبه كوج حضرت خواجه وكي سائق عقدت على -أسك ت البمنے اس کتاب میں لکھ رہے ہیں۔اب اعادہ کی ضرورت نہیں ۔ عصب کیم صاحبہ کے دل مین یہ ھی حیال پیدا ہوا ہو گاکہ میں عبی اسینے آیا و *ى متبرك مقام مين كوئى اپنى يا د گا رچيوڙ ون چټانچه اسى خيال س*ے بھی اس روصنهٔ میارک کے قریب ایک خوبصورت والان تعمیر کرا دیا ہو یلمی دالان سے ابتک مشہورہے ۔ اس دالان کی تعمیر <del>تناہ : ا</del> مین ہوئی غالباً جس زيط نه مين جان آراسكم زيارت كومهلي مرتب آئي ُ عَتى - اُسكى تعمير كا مردیا ہوگا کیونکہ مونس الارواح مین نہی سنہ سفراجمیر کا لکھاہے۔ یر نسیع الشان دالاً ن گنبدرشر پونے شرقی دروازے سے لمحق ہج اسکی جیت نهایت عده سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے۔ دالان کا فرش سنگ ا فشان ابری کاہیے جبیرزرین کام کیا ہواہیے۔ا وراُسین سنگ مرمرکے جوستون لگے بین وہ ایسے خوبصورت اور ساڑول مین ک*ه گو*یا ساسیے مین <del>ڈیط</del> بوے بین رویوار کے نقش و نگار نها بیت د لفریب این جھیت مین تا می کی چھت گیر آئی ہوئی ہے ۔ وسط کی محاب برجو سنگ مرمری ہو نہایت عمدہ

لگرفي ينجي الان

بند تاریخ اجمبر.

دا ہرات کی بچیکاری کی گئی تھی۔عام لوگ مُٹ کو نورجہان <sup>ا</sup> مهره لگا ہوائے۔ ے دعوم دھام سے اِسمین محلس سمع منعقد ہوتی ہے مجا فا گا<sub>ب</sub>تے مین جوایک مشم کا پُراٹر راگ ہو۔ اور اُس مین دېلى تىن جان آرابىكم اىك بىت بىرى س ىكاعرصنى يانخ گزيھا ماس سرا<u>۔</u> بإزار كى طرف ادر و وسرا در وازه باغ كى طرف سي تحت اج فرمین صاحب آباد کے نام سے مشہور تھا۔ واكثر برنيرف ليفسفرا فين اسكمتعلق لكما بكر پلس رائل Palace Royal کی طح ایک بڑی اور مواب دار مربع عارت ہختبین برابربرابر کو ٹھران بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرحیرا دیر کی تھے منزا ين بين - اس سرك مين زياده ترايراني وغيره فروكش بروسته بين - كامژ ببرشابهان امه

کاروان *سرای د*لی يرعارين پيرسسس من بوين.

مسجد للبرشي جمان آرابيكم ين جس زطني مين شابهان كے ساتھ فرشم کیا بھاا ور وہ ان کے نا مورحٰی آگاہ ملا بخِشی کی زیارت کا شرف حاصل کیا

بقا اُسونت ایک سجد کے تعمیر کرانے کا حکم دیا۔ اس سجد کی تعمیر میں مجیصا کے چالیس ہزارر و پیے صرف ہوے ۔اس مسجد کے مصل بھی کھ عارتین

پیرکرائین- اور اُنفعین فقرا کی بو د وباش کے لیے وقف کر دیا ۔

جان آرا گیرکے باغات

جان آرابگر کو باغون کی تعمیر کابید شوق تھا بہے اسطاد ہے کاباغ حبکی آرانیشس اسکو منظرر ہی ، اُسکے گھنڈر آگرہ میں اب اک موجود

مِن - أسكولوك اب مت ركا باغ كية بن - اسين ايك عاليشان قصر م

ن جب پیرای کا میلہ ہو اے تو تیراک اُسی قصر کے اوپر

اسی باغ کوشا ہمان نے اپنی شاہزادگی کے زمانے مین تعرکرا ما تقا حبب المسكى بيارى بينى جهان آراسن شعور كوبيونى تو أسكوا سك سرد

اردیا۔ ٹا ہی زمانے میں یہ باغ قابل ویر تھا۔انٹی بیکھہ کی اسکی وسعت ہو حسمین سے تیس بگھہ مین مختلف عا رئین *بنی ہو بی تھی*ن ۔ یہ باغ شاہزاد<sup>ی</sup>

مذكورك زطن مين بهت آراسته وبراسته ربتا تفارا وروه اس باغ مين

ملاختنی سحد پرتی

مرکوحایا کرتی تقی ۔ تمام ولایتی میوون کے درخت اس مین نصب کیے يُستَقَّ - ہر نشم کے خوشبو دارا ورخوبصورت پھول اسبن تھلے رہتے تھ يجيني تجبيني خوشبوسيه مشام جان معطر بوجا تاتقابه اسِ باغ کی دلکش عارتین کسی زمانے میں ما ہیکر جہاں آرا کی جلوه گاه تھین بعض اوقات بیاری بیٹی کا جذبۂ اُلفت شاہنشاہ شاہرا لوبھی وہل ن کھیپنج لا اتھا۔اوراسیوجہسے وہ ہروفت سجارہا تھا۔ ا فسوسس ُاسی بغ کی اب ایسی حالت بوکه اُسکے دیکھنے سے اِل بھرآ تاہے۔ یہ باغ انقلابِ زما نہ کاسچا فوٹوسٹ اوراسکی سیرعبرت کا ایک مفیرسبق دہتی ہے۔ افسوس کسی زیلنے بین اُسکی روشین بری بکر بگیات ی وقت خرام نازتھین ۔ ایج اُ نیرگنّے اور گیدڑ <u>۔ نبل</u>تے ہیں - اُو وکیجی آبان درت ا ورخوسشبو دار بعیول <u>کھلے رہتے تھے</u> ۔ آج وان خاروخاشاک له سوا چکه نهین - افسوس جبین شاجهآن با دشاه- با دشاه بیگر ـ اورشاهی خاندان کی ما ہوش خواتین حارہ گرہوتی تقین ۔اُ س عارت پراب زاغ ذر من ك آشالي بن- المين دا د م ا زنقش و محارِ درو دیواکٹ کست المناريديدست صنا ديمجبب بدرا تاریخ آگره منشی سیل چند به شاهجان نامه يصنفه بتمسل لعلما مولوي ذكاوالشر-مصنفة عبدالحبيدلا بورى -

إغ صفاله

جہان آرا کا دوسراباغ صفا پورمین تھا۔ جود دلتسار سے سات کوس
کے فا صلے پر واقع تھا۔ بیداغ ایک بلند زمین پر نعمیر کرایا گیا تھا جسمین ایک
دسیع تا لاب متعدد دلکش نهرین اور بہت سی تا بشارین بنی بہوئی تھیںں۔
سنھندا چھ مین شاہجان نے رسین قیام کیا۔

جهان آرامیکم میزمان تقی - اور اسنه تا لاب بین جو محاذی ماغ ہے مهت سی کشتیان ولوا دی تقین - بیکشتیان مختلف علیر تون کی صورت بین بنی ہوئی تقین - اور چرا غان کا بھی اُسنے معقول انتظام کیا تھا ۔ اُسوفت باغ کاسان نهایت دکش تھا۔ باوٹناہ تین روز دی فروکش کرانی سبیاری

ميزيان سيرخصن بوا-

بیگر صاحبه کا نیسراباغ صاحب آبا د نفاجوا چیول کے نام سے بھی مشہور تفاء اسکی بنیا دہما گیر با دشاہ نے ڈالی تھی۔ اور اسمین بہت خوبسور کا ات سنے ہوے تھے۔ شاہجان کے حکم سے قدیم کا نات منہ دم کرلے اسنے ایک عالیت ان بھی ترکرایا۔ اور اسمین بہت سے حوضل ورا بٹاری بنوائین ۔ اسمین جابجا فوار سے سنے ہو سے شقے ہے حیوٹتے وقتے بیب نوائین ۔ اسمین جابجا فوار سے سنے ہو سے سنے چھوٹتے وقتے بیب نظارہ بیش نظر ہوجا تا تھا۔ یہ باغ طول مین نوسو نہم گرز اور عرص مین دوسو بیا لیس گرز وسر جاتا تھا۔ یہ باغ طول مین نوسو نہم گرز اور عرص مین دوسو بیا لیس گرز وسر جان آراموجو د تھی۔ اور اُسنے اپنے شاہنا ہا باکی راسے دوھوم وسلم سے دعوت کی اور چرا فان کیا ۔ بادشاہ سے دعوت کی اور چرا فان کیا ۔ بادشاہ سے دعوت کی اور چرا فان کیا ۔ بادشاہ سے دعوت کی اور چرا فان کیا ۔ بادشاہ سے دعوت کی اور چرا فان کیا ۔ بادشاہ سے دعوت کی اور چرا فان کیا ۔ بادشاہ سے دعوت کی دور چرا فان کیا ۔ بادشاہ سے دعوت کی دور دی ۔

ماغ صار آباد

سشتنایه بین عالمگیری اپنی سیگات کے ساتھ اس باغ بین رونق افروز ہوا۔ اور سیگم صاحبہ نے حق میز پانی اداکیا۔ عالمگیر نے اُسکو ایسکے صلہ مین میں جزار و پیے ۔ انشارہ نفر ہارچ جرهر مرضع ۔ مع بھول کٹا دہ ۔ ایک عدد پاندان مرضع نے اپنے طلا ۔ پیک واق بیٹا کار چو گھڑہ بلور عنایت کیے ۔ اور بیگم صاحبہ سے زھست ہوا۔

اس باغ مین ایک نهایت خوبصورت شبه بهی تھا ، جو د دسرے آبشا رون کے حوض مین جوعرض مین نوگز تھا چارگز کی بلندی سے گرتا تھا۔ اس باغ کامنظر نهایت دلفریب تھا۔ اسمین شاہجمان نے عمدہ صلان سے بیشہ

ی تھیں ۔

ان باغات کے علاوہ جہان آرا نے اور متعدد باغ تعمیہ کرلے تھے۔ جنکے کھنڈرا ورسمٹے ہوسے آٹار صفحۂ مہستی پراب کک موجد دہین جنگی دیرانی آرائیشس ہے ۔اورعبرت کے سواکوئی باغبان نہین ۔ افسوس ۔

فبوب احمل كليم

Tone up vo vi vi d. Class

5 AV 20/8/5~

|            |  | , |
|------------|--|---|
| -3         |  |   |
| <u>.</u> 1 |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |

